### وماعلينالكا البلاغ المبين

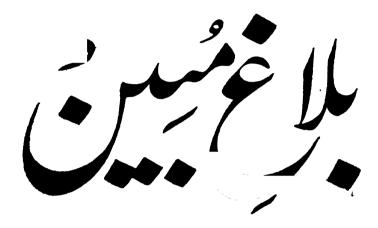

يىنى

مكاتيب المركان مكاتيب المركان

ا ز محد حفظ الزمن سیواوی

| فرست مضایین م |                                      |       |                  |                                          |       |  |  |  |
|---------------|--------------------------------------|-------|------------------|------------------------------------------|-------|--|--|--|
| مغ            | مضاین                                | بنظار | صفحہ 📗           | مغاين                                    | نبراز |  |  |  |
| .09<br>.09    | بجرت نا نيه                          | 440   | الفناه           | مقدمه - دعزان صول تبليغ مراً ياتٍ قرانی  | 1     |  |  |  |
| 39            | قرلیش کا و فد                        | 7/7   | 1                | 1                                        | 1     |  |  |  |
| 09<br>77      | با در بول كورشوت                     | ro    | 7                | بليغ رسالت                               | ۳     |  |  |  |
| 44            | مها جرین دربارنجاشی میں              | 24    | 7                | رمات تيلس بهلا دور معرنت وكميل بحميل بفس | س     |  |  |  |
| 75            | مضرت معفره منى الأعذى تغرير          | ľ     | 117              | وراردور قيا دسة المست اركان خاندان       | ٥     |  |  |  |
| 70            | نجاشئ كانيصله                        | 71    | #                | نیباده وریحدد د نوسیع                    | 4     |  |  |  |
| 74            | مسلمانوں کی مهدر دی نجاشی سے سابقہ   | 79    | 兴                | چرققا دور بعثت عامه                      | 4     |  |  |  |
| 44            | وعوت اسلام                           | ۳,    | F;               | اموه حسنه                                | ^     |  |  |  |
| 許             | امعمه شنا وهبش                       |       | 414              | طريقِ دعوت                               | 9     |  |  |  |
| 4             | 'ا مُدمبارک نبا مامعر بنجاشی حبشه    |       | 74               | حكمت                                     | 10    |  |  |  |
| 4             | نكتوب المعمه نجائتى حبشه             | سوسه  | ٧ <u>٤</u><br>٣. | موعظة حسنة                               | "     |  |  |  |
| 4             | در بار رسالت سے معمدے نام دو راکاتوب | 77    | #.<br>#.         | مجادلة مسنه                              | 14    |  |  |  |
| 쏬             | حعنرت مهتم حبيب                      | 20    | عه               | حنوان فراين سيدالمرسلين                  | ۱۳    |  |  |  |
| 沿             | ا يك النكال كاحواب                   |       | ٣٨               | الاسول تبغ الآتة                         | سا    |  |  |  |
| 新             | اکی اشکال اورم س کاهل                | 46    | 19 19            | عزم دعوت                                 | 10    |  |  |  |
| 97            | سيرت ملبيه كي تنقيد                  | 44    | 12               | عجيب واقعه                               | 14    |  |  |  |
| 92            | علامهٔ مضبلی کا رما زک               | 79    | 44               | ببلابيا مشاومبندك نام مبنه               | 14    |  |  |  |
| 100           | أمحالتير                             | ١٠,   | 44               | ا منجا عثی                               | 14    |  |  |  |
| 1.1           | غز د که توک اور نجاشی کی د فات       | ۱۱    | 40               | ا بچرت مبشہ                              | 19    |  |  |  |
| 111           | الفيه حافظ زيدالدين عراتي            | ٦٧    | <u>6.</u>        | نهرست اساد صاحرین اول                    | r.    |  |  |  |
| 严             | دوسرابینام تبیرردم کانامه دوم        | سهم   | 00               | بجرت اولے محاب كتعيين                    | 71    |  |  |  |
| 15            | الم غلبت اردم اكات                   | 444   | 0A<br>0F         | میاچرینِ جشہ کی مائبی                    | ""    |  |  |  |

|              |                                             | -     |        |                                                |        |
|--------------|---------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|--------|
| مغ           | مناین                                       | نبزار | منغہ   | سفاس                                           | نبرتار |
| 1100         | سری کے دربارس حفوت علومت کی نغریر           | 76    | ١٠٨    | حدو و روم                                      | 40     |
| 100          |                                             | 71    | 1.0    | روم کی و حباتهیه                               | ۲۳     |
| 1949<br>1949 |                                             | 79    | 1.4    | ہرَّتُلْ تیمیرردم                              | لاد    |
| 100          | زوال مكوست فارس                             | ۷٠    | 岩      | معنزت وحياكلبي                                 | ۸۸     |
| 12/          | چھابینام شاو ہر مزان کے نام                 | 41    | 兴      | ہرّمل کی میٹیار ئی                             | 9م     |
| 12/          | نامهٔ مبارک بنام مرفران ماکم رامبرمز        | 45    | 1.9    | دعوتِ إسى الم                                  | ۵۰     |
| INT          | اشرس ا درهرت الدموسى اشعرى                  | 4س    | 19     | حفرت الوسفيان اور تبير كاسكا لمه               | اد     |
| 140          | برفران اورهزت عربن الخطاب في ديم            | ۷۲    | ١١١س   | نامهٔ سبارک بنام هرقل قیصر دوم                 | or     |
| المم         | بالخوال سبفام عزير مِصرمقوقس كم نام         | 40    | 110    | نیاق مِلادرِ تنصر                              | ٥٣     |
| 164          | وعوت إسلام                                  | 24    | 114    | سےرتِ ملبیہ کی روایت                           | م د    |
| 149          | ځن کما خره کی روایت                         | 46    | 114    | بخاری کی روایت                                 | 00     |
| 10.          | نامهٔ مبارک بنامتنا و مقونس مکنامینها       | 44    | 117    | اضغاطرها كميروميه                              | ۲۵     |
| 101          | واب معوتس في مقر                            | 4     | 114    | ا ضغا طرک شا دت                                | ۵۲     |
| 101          | معنرت ارئينه كالنبول بسلام                  | ^.    | 119    | ابن سعدا در طری کی روایت بر محاکمه             | ۵۸     |
| 100          |                                             | 11    | 171    | ابک عمیب دا تعه                                | 09     |
| 104          | زدا <u>ل</u> معر                            | 1     | 쀼      | زوال د وم                                      | 4.     |
| 100          | السر مبارك كاكيك تاريخي مجث                 | ^-    |        | نيار بنام كسرى خرد برونري نام-                 | 41     |
| 끍            | مبشابینام بوذه بن علی شاویا ری نامهایموده   | ^~    | 12     | ا کارس۔                                        |        |
| 끪            | المئه مبارك بنام موذه بن على                | 10    |        | نامرٔ مبارک بنام ضردیر دیز کسری .              | 41     |
| 146          | مفرت مليطارم كى تقرير                       | 77    | 10     | ا فارس به                                      |        |
| 145          | اروُون على كابنا مني اكرم عدا سرطير والمك م | AL    | 哥      | مولانا بطای ادر دهستان خرو بر ویز<br>این بر نن | 790    |
| المدا        | زاد المعاد كى ردايت                         | ^^    | 100    | ا نامهٔ مبارک یقم<br>از سیار بر از این این     | 46     |
| 매            | التوال بينام حارث بن تمر خما في كام         | ^9    | اسوموا | ا معدِ رمولِ اکرم اور شرو متا و ایران<br>      | 70     |
| 程            | طرت بن خمرضانی                              | 9.    | 14 41  | انجام                                          | 77     |
| امنيم        |                                             |       |        |                                                |        |

| ~                           |                                                              |                 | Γ          |                                                                              |             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مغد                         | مغاین                                                        | نی <i>تار</i> آ | صغه أأ     | مغاين                                                                        |             |
| For<br>Pos                  | دائل بن جرم                                                  | 1900            | #          | 0,0                                                                          | نبتار ا     |
| r.9                         | عفیرموت کی زبان میں نامهٔ مبارک                              | ماءا            | 199        | 1                                                                            | , , , ,     |
| ٠,١                         | دورانا ترمبادک                                               | 110             | 14.        | ال محومت نام                                                                 |             |
| 111                         |                                                              |                 | 121        | روال بينا وملوبن ببهدي الم                                                   | 1 ' 1       |
| المان<br>المان              | حفرت ائل ورهزت معارت كي دميب فتكو                            | 124             |            | رت تباع کی نفریہ                                                             | ا به و احما |
| rim                         | امرداراز د تعنام میغایم سلام و البرنلبیان                    | 126             | 140        | باه دما ات مسلای                                                             |             |
| 110                         | أسينت سردار محبرتك ثام بنيام سلاام                           | 150             | 14         | ں پیٹا مندرین سال ی حاکی بحریق ام بور <sup>ن</sup>                           | 14          |
| 714<br>714                  | الحارة كامينيام سلام                                         | 179             | 16 14      | ندبن ساوي                                                                    | 1 1         |
| 岩岩                          | دا قدی کی روایت بر مقبره                                     | 100.            | 140        | ب<br>ن <i>سود کی د د ایت</i>                                                 |             |
| 岩                           | نی غدر ہ کے نام پیٹا میر اسلام                               | ارسوا           | 164        | ن میلی دو یک<br>مهٔ مبارک کس نامهٔ مبارک                                     | 1 99        |
| r19                         | نتا وساد وك الم سيام السلام                                  | ام سو ا         | 144        | یه باری<br>مذریک نام د دسرا نامندسیارک                                       |             |
| 119                         | امرا بن واليك نام بيغايم الامريمر بن وأل                     | اسوسوو          | 160        | ا ا                                                                          | 1 1         |
| 44.                         | ا مزین مالک<br>انتش بن مالک                                  | · 11            | _          | ال بنِ الميسعة مام بينام إسلام<br>أسراء                                      |             |
| السرا                       |                                                              | الهماوا         | 149        | ير <i>رجرب ڪ</i> ام بيغايم سلام                                              | 1 100       |
| 177                         |                                                              | 100             | 10.        | جفزبن قبلتندى سيخنام بيغام بسلام                                             | 2 1.11      |
| 444                         | 11 -1 21                                                     | المما           | 10.1       | دعوت ہسلام                                                                   | 1.6         |
| PFY                         | ازده بن عرفر ورزمان كا قبول اسلام                            | ا ١٣٤           |            | فرت عروبن العالمل ورعبد كالفتكر                                              | 1.0         |
| 472                         | /• - I                                                       | ا دسور          | 124        | يُصرك ام وررابيغام مشدم                                                      |             |
| 晉                           | البغبارة وعوت وتبليغ                                         | 19              | 兴          | دورت إسلام تا ومبشرك نام فسنر                                                |             |
| 100                         | أشرون كالمطلب                                                | 10.             | 124        | ئامەمبارك بنامنجاننى دەم <b>رىك</b> ىيىم                                     | 1 ' 1       |
| 707                         | است و تشخیر کا کیسا در نکسته                                 | اایم            | 100 20     | ار دمی کے نام وعیتِ سواح دومته الحبدل                                        | 1 1         |
| 100                         | 1 1                                                          | 44              | A1 101     |                                                                              | 1 I         |
| 444                         | • (1161                                                      | ~~              | 197        | يوخابن د تبدر مزال ليك نام عاليم المام<br>                                   | 1 1         |
| 1000                        |                                                              | البهم           | 19 -       | ایپر<br>نامرُمبارک نام ی <sub>و</sub> حنّہ                                   | 111         |
| 444                         |                                                              | - 11            | 190        |                                                                              | 117         |
| raryon                      | •                                                            | الس             | 96 7       | انزاران بنی کلب کو دعوت که لام مناسر<br>ایر این بنی کلب کو دعوت که لام مناسر | 115         |
| 177                         |                                                              | 12 1            | م<br>آ   آ | وداكلاع دود عروتهم كما امسيا مسلام                                           | 110         |
| 174                         | یم بر  نیکیغ دجاد                                            |                 | 9.         | اسيلما در دعوت مسلام سلدمو                                                   | 110         |
| 149 777                     | به <i>به احا</i> د                                           |                 | ۲۰۰        | مسيله كاجاب                                                                  | 117         |
| 100 YAF                     | ٢٥ البيليغي مسلام                                            | ،    ٠          | ب   ۰۰     | ان ارم المار مطالعظیہ والم کا دور آزامہ مبارکا                               | 114         |
| YAN                         | ۲۵ اسلام ۱ در سبانیت                                         | )     r         | 4.1        | انجا مدكومطايا                                                               | 110         |
| 19.                         | ۲۵ امسلام ا در اس کے اصول جنگ<br>۱۵ میروز از سیال اور کا کیا | - 11 '          | ر ۲۰۰۱     | أنت إن مِيْرك أم بفايم الام سالم                                             | 119         |
| قين<br>المواردة<br>المواردة | ۲۵۱ جها دیے مبل دِن مسلام یکر بیا گائیا<br>۲۵ جب زیہ         |                 |            | نائد مبادک                                                                   | 14.         |
| 494                         | ۲۵ انبرست بمقب<br>۲۵ انبرست بمقب                             | اله             |            | نى اكرم صفاد مدير كيلم كي نشيادت                                             | 101         |
|                             | - (1                                                         | -4              | هملاسل     | مرداران معروت عزام بينا واسلام                                               | 150         |

# العارُو في

جناب مولانامو نوی سبیدا حمرصا حب فاضل و پوند مولوی فاضل ، بی اے۔ بر و فیسر علومِ مشر قیه کا لج فتیوری دہلی

ٱلْحَدُلُ اللهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِمِ الَّذِينَ اصْطَفَا سبنير المصلى الشرعيب لم كى حياتٍ ياكنره مضغلت صدبا مصنفير إسلام في قابل فلانصاف لکقی س اوراس کثرت سیکفتی می کداج مکهی علی یا دبی موصنوع براس قدرسیر ماصل کتابی مینیت منیں کی گئیں۔ سرتِ مقدیسہ کی ان کتابوں میصنفین نے جہاں رسول اکرم صلی اسلیلی مرامی المال ندكى كفتلف كوشول بربورى شرح وبطك سائقد وشنى دابى ب مسى كويل ميس انفول في الجيم أن فرامين ومكاتيبِ عاليه كالهي وكركياسيء جنمتلف حالات كوريا ترونيا كفحتلف حصول مي ارسال كف كف يسرت مقدسه كى كوئى تصنيف ال مكاتب اليرس ذكرس خالی ہنیں ہے۔ اور اُن میں خطوط سے متعلق دوسرے حالات بھی کسی قد **ت**فصیل کے سابھ ملکتے ہیں سكن بكناغا لبأمبالغه سيكيرفاني ب كداردوس آج تك كوئى كتاب ليى تصنيف فين كلكى حب كاموضوع واحدهرت ان فرايين مقدسه كى ممع وترسيب ادرم ن سيمتعلق مبين قيب تاريخي حالجات داسانيدكا پورې محنت و جا ل كا بئ كے سائة مېم نېنچا نا مو۔ جو خالص نبليغ الل كى غرمن مستحص كئ ين اوراس السلمين جرابم حديثى وتاريخى انتكالات بيدا موجات ين ان كوليس لينديده الملوب وركسيع النظري كرما تقد فع كما أكميا موكمة الريخي بيانات اوراتاتاده ردایات میں کوئی تناقض باتی نه رسما ہو۔

مقام تنكرب كمحترم بعانى حضرت مولانا ابوالقاسم موحفظ الرحن صاحب بويا وى جواني متعثر تصانیف سے باعث مندستان کی علی نیاس جی طرح روشناس ہو چکے ہیں ہ ہے اس ہم ضردت کی خر توجه فرمائي مينانجياب إي مديت كم منت وكا ومؤسم بعد بني نظركتاب حوابي نوعميت مي لقينا بےمثل ہے ملک قوم مے سانے مین کر رہے ہیں ۔ قارئین کا ماس کتا ہے مطالعہ سے بعداس قیقت هودا قرار كرينيكه كس ي موهوع كتابيا كوني كوشه اليامني سي جوتشنه تحيتق رئميا بو اوتيح ونقدروا يات كاكونى ملوب يسامنين سيحب ساس كتاب يركام نايا كيامو-موضوع تصنيف سلسه ين اب كوجها كيدي كوئي موادمك مقاسي السلط السي هاصل رفيس كوتا بي منس كي فيتلف فتوق علوم کی وه ممّام طبوع د فیرطبوعه کتامیر عج آپ متّا کر سکتے تھے اوجن سے سی حد مک بھی اس ضوع کی تعین میں فرمسکتی تقی وہ سباس کتاب کی تصنیف سے وقت آ کے میش نظر رہی ہیں۔ اس بنار بر بے خوب تردید کہاجا سکتا ہے کہ زند قۂ دا کا دکھاس ہولیاک درمیں فرامین نبوی سینتعلق اکیا گیا بگا شائع کرنا داس الساری تامع کی و تاریخی مباحث بشیمل بو ۱۴ در سر سے مقدمہ میں تبلیغ سے اصول طرق سے مفصّل محبث كى كمي مونفينًا علم و مرسب كى اكي عظيم الشان خدمت، فجزاه السّمة على المسلين المِيّاكَ بِين حصول بُنِقتم ہے۔ بیلے حصّہ کا نام اصولِ تبلیغ ہے۔ آئے اس میں بتا یا ہے کہ و کی نشرو ا تا عت! درکلہ ح سے اعلاج میں کا صحح طریقہ کیا ہے اوڑ سلام نے اس کے لئے کیا اصول وضع كئيس برفريل بيريمي بتايا كياب كتوبيط ضرمين مناظره كاجطر بقيه مروج بساوترك بالعمم مٰد مب کی ایک بڑی خدمت سجعاجا تاہے دہس حد نک سلام سے مقرر کئے ہوئے اصول تعبینے کی دف میں شرعی اور درست کہا جا سکتا ہے ؟ فاضِل مضعف نے موجود ، طرقِ تبلیغ کی تحلیل کرنے سے تعد بتایا ہے کدان میں سے کنٹر مٹیر ملک سب طریقے غیر سلم جاعمة ں کے اختر اع ذہنی کانتیجہ ہیں۔ اور بیم اس کے اختراع کئے گئے تھے کہ وہ و در سے ندام با ور ان سے بیٹیوا کو سی تحقیر کرسے خود

ا بنے ندام کے گئے بردہ بیٹی کا سامان کرسکیں۔ اور دوسروں کو اس کا موقعہ ندیں کہ دہ اس کے مدرب باطل کی غلط تعلیمات کی طرف متوجہ ہوکراس سے حیوب کو اسکار کرسکیں۔

دَومارعِقد فرامين سيدالمرسلين كعنوان سيمُعنون بسياس من المخفرت ملى الشرعاب ولم ان فرامين مقدسه كوجع كيا كياسه جران ونيا كفتلف المناه والمائي والمدارة فر لمك تفاود إن فرامين كما كفوان سيم تعلق ما ديني وحديثي حالات كوبيان كيا كيا كيا كيا بكا يحقد مبرتياده متم بانشان من يعقد اول سيم فرتك حضرت مصنف كي وسيم النظرى وقيد دي واورمهارت على كان برعدل من والمعارث على كان برعدل من والمناه على كان برعدل من والمناه والمناه

ایں د عااز من داز مبله جاں سپین باد

# اُصُولِ بليغ اصر ولي جعتذاول

مطيعة تواجريس دبلي

### بِسُ مِللِّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمُ

يَا يُهُاالنَّبِيُّ إِنَّا اَ رُسَلْنَاكَ شَاهِلُ الرَّمُسُرِّرً الَّوْنَنِ يُرًّا فَ

كَاعِيّاً إِلَى اللهِ بِالْخُونِمِ وَسَيِّلَجُالَّمُّنِيُّرًا.
رَاحُهُ اللهِ اللهِ

نزجمه

اے نبی ہم نے بے شک آب کواس ٹنان کارسول بناکر بھیجا ہے کہ آب گوا ہ ہوں گے اور آب موں گے اور آب موں گے اور آب موٹ کوا مشرکی طر ف آب موٹئین کو بٹارت دینے والے ہیں اور کفار کو ڈرانے والے ہیں اور سب کوا مشرکی طر ف اُس کے حکم سے بلانے والے ہیں اور آب ایک دوشن جراغ ہیں .

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِلْمَةِ وَالْمَنْ حِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ بِالَّذِيْ هِيَ احْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعُكُمْ بَرِنْ حَمَّلٌ عَنْ سَبِيْلِمٍ وَهُوَ

أعُلَمُ بِإِلْهُتُكِ بِنَ رَضَ

نرحمبه

آب ابنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں ادرا جمجی نصیحتوں کے ذریعیہ سے بلائیے ادراُن کیساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے سے ب کا رب خوب جانتا ہے ۔ اُس شخص کو بھی جو اُس سے راستے گم ہوا اور دمی راہ ہر جلنے والوں کو بھی خوب جانت کے۔

لأمعظ عباده الّذين اصطفا

# طلوع آفاب نبوت

دَادْ قَالَ عِيْسَى بَنْ مَنْ يَم يَا كِنِي إِسْرَائِيلَ الروه وقت يادر وبكر عين سرير عن منها يا اِنْ رَسُولُ اللّٰمِ الْيَكُمُ مُصَدِّرً قَالِمًا كَيْنَ لِي اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ الدرام الما المات ا بَكَ يَكُمِنَ النَّوَارَةِ وَمُبَيِّرًا إِبُرسُولِ كَاتَ مِدِينَ كَرِنَ وَالْأَاوِرَانِ بِعِدَاتَ والدرول كَا يا أتي من رجير إسم من آخي رصف، النادت سناف والأبول حبس كانام احدب-

تقریبًا چدسوبرس ہوئے کنبوت عیسوی کا دورگذرگیا، دنیا میں بنے والی مخلوق نورِنبوت اورفیضان رسالت سے فحروم ہو چی، جہالت وضلالت کے تاريك بادل مة بتدجع بوت اور شرك وكفركى بارش برساجات بي اكسى قوم يا كيى خاندان، كمي ملك ياكسى سرزين كى تخصيص نہيں يجم ہويا عرب،مشرقٰ ہو يا مغرب، كائنات كا ذرّه ، ذرّ و حوابِ غفلت ميں سرننار ، اولرپر د و ظلمت ايں ستور ہے ، بھائی سے بھائی کو مجتت ہے نہ باپ کو بیٹے سے ، شکل وصورت ہیں اگر حیب النهان بن، مُكرخصاً ل وضائل حيوا نؤن سے بن برتر، اُدليَّكَ كَالاَ مُعَامِ بَلْهُمْ ضَا سرزمین عرب ، لاّت وعرِّتی اور نا کله و بہل پر فدائتی توعم کے بینے والے

اہ ۔ پیشل جو ہا ہوں کے میں بلکدا تھے بھی برتر - ١٢

مها دیواور کرشن کی مورتیوں سے بجاری ، آگ کے برستا روا ویٹمٹ قمریا اہم فی نیزدان کے والد وسنسیدا ؛

غرض بع سکول کائے تیہ جَتی خداے واحد، مالک فیقی، کو فراموشس کرکے نورساختہ اصنام بہتی میں مصروف ومنہک تہا،

تقديسِ اللي كا ده خاص مقام جو دادى غيرذى زيع لينى بن كهيتى كى سرزمين ي محبد"ك نام سے يادكيا جا تا ہے اور رحمتِ اللي كاوه كهوار وجس كى بنيا دابرائي ساف آمنيل رعليها السلام، جيد معاروس عمقدس بالقول سے ركبي كئى ،، ونيا كے بتكون مں سے براور عظیم التان بلدہ مانا جاتا تھا۔ یکا یک خدائے قدوس سے جلال وجرمت اورغيرت كوحركت بموئي اوروقت آبيونيا كفللت كدوس كى ظلمت مث جائي تلاس كمبت منا بوجائي، أتشكدول كى آتِش بجه جائے ، اوركر أو عالم كاكوشه كوشه لورنزت ١٥٠ قاب رسالت كى بيايال زوشنى سيمنور بوجائ، ياير كمي كه دعا مي خليل اوربنا ربٌ عيني (عليهاالصاوة السلام) كي قبوليت واجابت كي تحيل كا وفت أكيا -۵ ربیع الاول مطابق ۲۰ اربی س<sup>ایه</sup> یک کی صبح وه صبح سعا دست متی ،جس میل فتار<sup>ب</sup> رسالت نے ببلوئے آمنہ سے ہویدا ہو کر طلت کد و عالم و بقحة بور بنا دیا ،اوراس کی رحمت بعرى شعاعوں سے كفروضلالت كى تا ريحيوں سے تمام پر دے چاك كرديتے .

دحی الی کا فرقبم، رحمتِ باری کامبطِ اعظم، کجرسخا، ابرکرم، بیکریدی، صورتِ آدم، عالِم وجودیں آیا وراس سے بتارتِ وحکمتنظی ابدوسول یا تی مِن بَعْنِ کی مند کا علم بندکیا، اورسیکروں برس سے بیسکے ہوئے ملاموں کو اسکے حقیقے مالک اور آقامے سامنے جہکا دیا یا ورصد یوں کے بعولے ہوئے

سبق کویا د ولاکردلوں کی سبتی میں وہ آتنِ شوق بھر کائی جس سے تفروشرک کی نیا کہ وہاکر آن کی آن اسکیا کہ دیا ، کو جلاکر آن کی آن کی آن کا کو سکیا کہ دیا ،

## مبليغ رسالت

پاایگا الرسول بانغ ما انزل الدک رانده البند جو پرتبرانارایا به کودگون که بونها دو۔

ایک وقت وه تقاکه فعدا کے بیغیر ، اوراس کے رسول ، ونیا کے ہا دی اورعالم کے رہنا، فاص قوس یا فاص ملکوں میں نذیر و بغیر نبکراتے ، اورا بنی رسالت کی بسلیخ واشاعت کے در و دعلقوں میں فعدا کا بیغام سناکری رسالت و نبوت اواکرتے واشاعت کے در و دعلقوں میں فعدا کا بیغام سناکری رسالت و نبوت اواکرتے رہے ، آدم ولؤح ، شیدت وادرس ، ابراہیم واساعیل ، یعقوب و پوسف ، طاقود ، وسلیان ، موسی وعینی ، زکر یا والیاس ، یونن و ذواکلفل ، اعلیم الصلاق والسلام ، والیان کی مور والیون و دواکلفل ، اعلیم الصلاق والسلام ، یا دران کے علاوہ تمام کواکرب نبوت اپنے لینے زمان میں تو مولا و ہدایت دکھاتے رہے۔

یاکر و دنیا کو روست ور دوختاں بناتے ، اورا بنی ابنی قوم کو لا و ہدایت دکھاتے رہے۔
لیکن بنی اُری و مرصلے اللہ علیہ وسلم کی نبوت ور سالت کا فیضان کی فاص قوم ، یا فاص لیکن نبی اُری می مقال و جنوب ، یورپ و ہدئیا، اس آقاب بوست کے طلوع نے مشرق و مغرب بشال وجنوب ، یورپ و ہدئیا، اس آقاب بوست کے طلوع نے مشرق و مغرب بشال وجنوب ، یورپ و ہدئیو یا اس آقاب ، یورپ و ہدئیا ،

افریقه وامریکه، تام ربع مسکول کو درختال و تابال بنا دیا ۔ اس کی تبلیغ عام ہوتی اوراس کی آنوشِ رحمت میں کل جہاں نے راحت

ياتم يه بهجة بوكه بنام الهي وتبليغ حق كاليهم مقصد ليص**عول سے يحسرخاني ب** ٔ رون کی روشنیٰ میں دعوتِ رَبَّا فی کا یہ کام آیندہ بھی انجام پاسکے ؟ یا متها رایہ خیال ہو كاس مقدس فريضه كيتميل اكب الساتما شأج جوفوش آئند الفاظ اور مظر فريب اعال سے انجام باسکتاہے ؟ نہیں ہر رنہیں -

بینک انتبلیغ و دعوت و ه مقدس فرض ہے جوارکیب کلمگومومن کی حیات اور اس کی ستی کامقصد وحید کے یہ درست، کر پنام حق ابو بکروعم، جنید ف بلی کے ہی سائة مخصوص نهيل بلكه امّىت مرحومه كامراكي فرداً، عالم بويا جابل ،عورت بويامرد، اس ا مانت الني كا حامل اوريا سبان بـ

اليكن يهمى ايك حقيقت بكراس مقصد عظم كى تكيل اوراس امانت رباني کی میح با سانی ، جب ہی بار آور بھ<sup>ے ک</sup>ی ، اور اپنی صدینز ار لطافت و شن کے ساتھ و خا موسمی این زندگی سے بیش بہا لحات کواس طرح کام میں لائیں جس کی علمی مثال مكوقرآن عزیزے بتائ ادرعلی نظیرفدا كے برگزیدہ بنى سے وكملائى۔

اسلئے ضرورت بتی اس امری کہ جس مقدس تی سے وجود میں اس سے ہرایک قول وفعل میں، اوراس کے ہرا کی حرکت وسکون میں، امیت مرومہ کیلتے اس وحنہ" مواس کی پاک زندگی سے اس اہم مقصد (تبلینے) کا حِنِ اوا جاور دور کما ل مشروع ہی سے بساطِ عمل برند آجائے۔ بلکاس کے لئے مراتب ہوں ، درجاست ہون کران کی بھیل سے بنیر

و و پنیام جس کی بشارت انجیل و تورا ہ سے دی ، و ہ بنیام جس کی مسّرت ہیں زیور نے نفے گائے۔

توکیا تہیں نہر معلوم کرفدا کے آخری بینیہ نہ واعی اسلام، محدرسول اندہ سلی اندہ علیہ والم سے ابنی دیات طیبہ میں اس مقصد و حید کے ملاجے کوکس طرح مطے کیا -اور وحی الہٰی نے کس کس گوشہ سے ان ملاج کی کھیل کے لئے انکی املاو فرمائی ۔؟ سنواور غورسے سنوا

كُ كُنْدُوْخِيْرُ الْمُنْ مِن الْحَوِجَتَ لِلنَّاسِ تَا مُحْ نَ بِالْمَعْمُ فِ وَتَنَهُو كَ عَزِ الْمُنْكُولِ تربېرىناست بوتېارى چات دوغرس كيلئ بوكدا كونكى كادىن ددادىد أَيُون سے بازر كور

# درجاتبيك ليغ

پېلادور (معرفت ونکمبل)

تكيل نفس

کملی دامے اکھا در لوگوں کوئری باتوں سے ڈراادرا بنے رب کی بڑائی بیان کر اکٹرے باک دکھ اور نا پاکسچیزی کوجھوڑ اور لوگو نبڑسلیتے احسان در کرکداس کے عوض احسان سے نیادہ عال ہوجائیگا۔

ٮۣ۠ٳؠؘۿؙٵؠڵؙػۜۺٷۘڹؘؗٛۄؙۏٵؽؚ۫ۮؚۯۥؘۅڔٙؾۜػ ڡؘػڹؚؖۯۥۅؾ۬ؽٳۑڬڣڟ<sub>؆ؖڔۥ</sub>ۅٳڷڔڿۯڡٵۿ*ڰٷ* ۅڮۼؙؙؙؙؙؙؙؙٞ؈ٛۺؾؙڴؿٚڗؙ؞۫

معزفت کال مہی اپنی جردیت اور معبود خیقی کی ربوبیت کاملہ کا اعتراف بھی حال المحرب نک اس پرستقاست استواری نہوا؛ راس سے مختلف گوشے ابھی تک تشدنه گردب نک اس پرستقاست استواری نہوا؛ راس سے مختلف گوشے ابھی تک تشدنه کمال ہوں تو دور ثانی کی زندگی منوز متاج تربیت و کمیل ہے۔ حرای گافی کا وہ بیبا منظر کس قدر عجیب ، کتنا بر عظمت و دبال اور کیسا دلر با یا فرتقا کہ رجمتِ عالمیان اس ور کون دمکان ایک طرف تو دحی الہی کی عظمت سے دبر بہ سے متا فرم کرز آلونی "لونی" فرماتے ہیں اور ورسری طرف اس کی دلر با یا خرش ان و میری جرا اور ایس کے در بر بہ سے بہاڑی چوٹوں پر بیقرارا و بیبین کرر کھا ہے کہ چالیس روزاس سے دک جانے سے بہاڑی چوٹوں پر بیقرارا و بیبین کرر کھا ہے کہ چالیس روزاس سے دک جانے کا داعت اس قدر جرا سے اور اینے بولا اللہ کر دینے پر آمادہ نظر آتے ہیں آخر کا دام تان کی پرمنزل بھی ختم ہوتی ہے اور اینے بول ما دین دوسری جہلک دکھاکر کھی دیتی ہے کہ اٹھ آجے تو فعال کا ندیر بنبا ہے۔ مگر بیلے خود فعال کی ہوراس کی کبریا تی کا اقرار کر قول وعل سے اوراس کی ظریت ہے۔ مگر بیلے خود فعال کی سے اوراس کی کبریا تی کا اقرار کر قول وعل سے اوراس کی خربیت

وجروت کوشیم کردل و زبان سے ، بیاس کو پاکیزه رکھ کدیمی طہارتِ ظاہری، طہارتِ الله اور نجاستوں باطبی کو بڑا تی ، اور قربتِ اللی تک بینچاتی ہے۔ اور علیحدہ دہ اُن غلاظتوں اور نجاستوں سے جو عالم نفس کو تباہ واور دنیائے قلب کو برباد کرتی ہیں! ورسکا رم اِفلاق کی ان بہنا ہوگا۔ سے جو عالم نفس کو تباہ واور دنیائے کو فرض سج کما اداکرا وراس کو وَ اتی فائدہ کا آلہ نہ بنا ، السلئے کہ اظلاق حسنہ کی اساس ہی برقایم ہوتی اور اس کی تعیراسی سے ستوار ہوتی ہے بینی فرا کا بینا مبر بننے کے لئے بہلے ہوئی ورجات کی تھیں رہ کرا عال ظاہری و باطبی کی تکیل۔ اور معراج ترقی کے انتہائی ورجات کی تھیں کا از بس فروری ہے۔ اسیلئے کہ کی تکیل۔ اور معراج ترقی کے انتہائی ورجات کی تھیں کا از بس فروری ہے۔ اسیلئے کہ کا بل بی ناوض کو درج کمال تک بہنچا ستا ہے۔ نودگی کردہ را ہ کیا کسی کو را ہ بتائے گا۔

## قيادي امامت

اركال خاندان

وَأَنْذِ رْعَشِيدُ رُبُّكُ أَلَا تَرْدِبْنِ رُسُور، لِبُالِ فاندان وبَلِيغ كِيجَـ

" فدائے برتر کے عطا وُ لؤالُ اور جودوکرم کی بارسٹس مے جب سیدالمرسلین، مجبوب رہ العالمین کواس مرتبهٔ علیا پر فاینرکیا۔جس کا تصور بھی انسا بی تخیل سے بالا تربیخ اور کمیل نفس کے ان مداج پر بہنجا دیا جس کے حصول سے اولین و آخرین ماجزو حیران ہیں اور کیوں نہوں۔ ؟

تان نجتد فعاے بخت ندہ

این سعادت بزور با زونیست

مله بسطرف اثناد و محکمه انسان اخلاق حدد اوران اینب کری کے بلند سے بلند ترسقام تک بھی پرواز کرجائے تب ہی اسکو مرتبہ نوت وال بنیں پوسکتا اسپیع کر پیطیر خواوندی ہے جوہ کی مطالب نفیدب ہوتا ہی اسربی اسلامی برساند ، را اسری واندا پر کہ معاند سے تواب کم ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑا وَ، اور خدائے واحد کی توحید کا شیریں بینام سے پہلے اپنے خاندان، اور قرابت والوں کو سناؤ۔ اور بتا وَکہ عباوت کی لائق اور برستن کے سناوار صرف ایک ہی قات ہے، صرف ایک خداکو پوجوا ورصنوعی عبوو قریم کی گراہی کو ترک کروا دُوا بُن مُعَنَّفِی قون کے دُوا کے انتہ الواحث الفق آر۔ تم ہی انصاف کروکہ دس میں ہزار آقاؤں کا غلام ہونا بہترہ یا فقط ایک آقا و مالک کا غلام ہونا ۔ کیور می کی گرج سے بہروں کو شنوا، کیور می اندھوں کو بینا، اور گونگوں کو گیا کہ دیا۔ اور اسی ایک آواز کی کیارسے اینوں کو بیگانہ ، وستوں کو وشن اور موافقوں کو فالف بنا دیا ؟۔

وه جوق جوق جع بواسے میں اور منادی کی ندا کے منتظر ہیں ، یکا یک لا دی ہی برائے منتظر ہیں ، یکا یک لا دی ہی برحق کی زبان وحی ترجان سے بیصدا بلند ہوئی ۔

لوگو اگریس تم سے بیکہوں کہ اس بہاڑ کی بشت پر ایک زبر دست سنگر موجو دہے جو عنقریب تمکو تا لاج کرنا چا ہتا ہے۔ کبائم مجھکو جبٹلا وَکے یا میری بت کو باور کر وگے ؟ متفقہ آواز آئی۔ تیری بات کبھی غلط نہیں ہوئی اور تونے کبھی جبوٹ نہیں بولا ہی لئے مجھکو "الصادق الامین" کے لقب یا دکیا جاتا کہ بہر آج ہم تیری بات کوکن طبح غلط جان سکتے ہیں۔

ارشا دہوتاہے۔اگراییاہے توگوش ہوش سے سنو، کس جہان کے علاوہ کیک اورجہان ہے۔ دہاں سب کوجاناہے اور مالکِ حقیقی کے سامنے ابنی کر دار کا فاسبہ کراناہے۔ بیعل کی کشیت زارہے، اور وہ پا داش عمل کا کارزار، خدائے واحدی وہ ذات ہے جوہر طرح پرستش کی لائق ہے۔ نو دساختہ تبون کوجپوڑ دو، اور ایک خدا کو پوجو۔ اللہ احد، اللہ اللہ معرب سوج او پخور کرو تہا رہے کل کی پونجی گئے رہے مگرتم بے نبر ہو۔ تم کہوئے کو کھوا۔ اور ملم کوہل سبحہ سے ہو۔ لے کم کردہ یا ہ عوبہ دا واجستقم کی طرف

آؤاور کجروی سے بج<sub>و</sub>۔

ير جلي كاكركاتبا ياصوت بادى جهارطون أيك اك لك كني اليك دوسرك من کے رہاہے کوئی غضبناک ہے۔ توکوئی حیران وبریشان عزیز بجڑھے ، دوست تیمن بنه، او داہلِ خاندان نے مقابلہ کی ٹھان لی جفیقی جیا ابولہ ہے ایک سے آبکی ولاوس باسعادت كيوقت صرف اس خوشى ميس كممير بهاني عبدالمدك لركايدا مونيكي خبر سنا فی ہے اپنی باندی نویبہ کو آزاد کرکے اپنی انتہائی مجست کا نبوت دیا تہا "آج اس نداءِ حق براس قدر شتعل اور آمادة بيكارئي كرجهم الهربيروونون ما تقر ماركركة البيث متشاكلك سَا يَوْ البَوْمَ أَلِهِ لَا اَدْعُونَنَا " يَعَى تَجْعَلُو بَهِ يَشْهُ خُوا بِي مُوكِيا إِسَى كَ تُوسِفِ مِكُو بلاياتِها -رالعياد بأللى مىكن اس مقدّس ستى برا بينونكى بيكا تكى اورعزيز وكى روگردانى تجه هي انز يذكر سي اوربيغيام حق كى وه أوازوح اللي كے فيضان سے شي طبح فضايس كو بختی رہي -اورایک وہ د<sup>ین ہی</sup>ں آیا جبکہ انہی دشمنوں کی شمنی ، دوستی سے اورانہی عزیز**ہ ک**ی بریکا يكا نكت سے بدل كئ اور ـ فاصِبْر كما صَبر الولوَ العَنْهِ مِنَ الرُّسِل ـ كى تعيل في آخر ٱڛڮۄؙۿۅؘٳڵڹؠؿٲۯۺۘڶڒۺۘۅٛڵ؞ۣڽٳٳڶۺ۠ڵؽۅڿؿڹٳٛڿٛۊۜڮؽڟؚٞؠڗۼۼڶٳڵڔؠٝڹٷػؙڵۣؠ کی انتمائی معراج پر مپونچا ویا۔

ہی تعیلِ ارشاد کا کیے منظرہ ہمی ہے کہ سینے عبدِ مناف کی اولا دہیں سے تقریبًا جالیں آدمیوں کو دعوت دی اورار شاد فرمایا۔

عَ زِیروا بیں تہارے گئے وہ ناور تھا لیکرآیا ہو کہ کی مثال دنیا کی دوسری قوموں بیں تہاری فلاح اور را و بخات لیکرآیا ہوں خداے برتر کا

مهدر دروائی صورهٔ لهسبه شقی ازلی کی ابدی ذاست اوروائی صران کی یاد کارس، -

عكم ب كرميس تمكورا وحق وكها وك اوراس كي طرف وعوت دول قيم بخدااكربس تام دنيا كے سامنے جوٹ بولتا تب مى تم سے جھوٹ ىدبولتا -اوراگركل عالم كوبھى دھوكاديتانب بهى تمكو دعوكان ويتار ذات واحدى فتم كمبر بتهار اوركل عالم كملة اس كى طرف سے پنجیبر اور رسول ہوں''

فطرت كاتقاضاب كداكرا بل خاندان اوراقر با واعزه كے سامنے مصلح كى ملاح، اور ادى كى بدايت برسركارا قى ب توائى قبول وعدم قبول كالنزنود بخود دوسرول پریمی برتاہے کیوں؟ اسلے کہ وہ اسکی ضلوت وجلوت، اوراس کی اجماعی اور انفرادی زندگی کے حال سے واقف ہوتے اوراس کی ہراکی حرکت وسکون سے مطلع رہتی ہیں ا ہاں جب قبول د عدم قبول اور موافقت و مخالفت کا مبدان کا رزارگرم ہو ناہے توصاسات كاحد اورمتلاشى حق كى تلاشِ حق ، خودكسو فى بنكرساسنة آجاتى سے اوراس وقت كذب وصداقت كامعيا رخودمصلح كاقول وعل بنتاب يذككسبكا قراروا كاربهي صول كوقران عزيز سے لينے بغيبر كى شائن ميں اس مجر ناطرزميں بيان كيا ہے۔

كَفَّنُ لِبَنْتُ فِيتَكُومُ عُمَّا مِنْ فَبَكِى مِن يَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الماصد

ٱڡؘ۫ڵؚؗٙؗٛٷؾؙڠؗڡٟٚڰۏؖڹۦ تمارے اندرگذا اے کیا پیربھی تم نہیں سیجتے -

يعنى ميري صداقت نبوت كي ايك سے بڑي اور وشن دليل ہي ہے كه دعوى بنوت سے پہلے عب طِفولیت سے آجنگ کی میری تمام زندگی متباری آنکوں کے سامنے گذری اور تهبیس اعتراف ہے کہیں سے کہی حصوث، نہسیس بولانکھی کوئی وصوکہ کی بات کی نیزیتهارے ہی سامنے میری تربیت ہوئی یومیں نے کسی سے تعلیم عال کی ند ککہنا جا متا ہ<sup>وں</sup> نەپرىغا - رئىس عالم ومصلىح كى ئېنتىنى كى دىجىكە وجوپىي سىد عرب كى سىزىين خالى بقى > بېېر

یک بیک میراید دعوی اوراس دعوی کی اتن زبردست دلیل لین قرائن عزیز جبی کتا کیا بیش کرناسی کیا میری صداقت کیلئے رئیسٹسن دلیل نہیں بن سیحی ؟

#### محردتوسيع

وَكُنْ لِكَ أَوْحَدِيُنَا الِيَكُ ثَوْ إِنَّا عَرَيْرٌ اللهِ اللهِ عَنْ يَرى مِانِ قَرَنِ عَ فِي وَيَ بِي مَاكُوتُو لِلتَّنْذِي رَاحُمُ القُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا رَثْرَيْ ، كَمَا وَالْحِافِ كَمَهُ وَالوَسَ كِيلَةِ نَذِير سِنْ -

دعوت حق پر ستهامت، دو کل علی الله عمر آزما کالیف پر میں بجبیں تک نہونا! لیا امور نہ سے جو موٹر نہوتے۔ سرتاج انبیا ہم سنانے اور ما فتوں اور فاندانی مصیتوں سے بے برواہ ہوکر خداکی کیا تی کا بینام سنانے اور مادہ ستقیم کا واعی بنکر ہر جتم کی کالیف برواشت کرتے رہنا ہے انٹر میا آ! نامکن

ا خویزوں اورا ہی خاندان کوئ کی آواز کے سامنے سرنگوں ہونا بڑا اور کار توحید کی سرلبندیوں نے خود بخودان کے قلوب میں ابنی راہ پیداکر لی ۔ بے یا رومدد کارہتی کی آواز اب تنہا آواز ندھی حرم بیت اللہ میں خوا کے سامنے اب ایک ہی بینیا نی سرنجو ونظر نہیں آتی۔ ابو بکر، وعمر بینیا اللہ میں خوا میں جفر وعبل فضل وعبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ میں آتی۔ ابو بکر، وعمر بینیان میں بحل جس کی آواز بین صَدَقد تنہ کہمنا ہی جرم عظیم میا تا ہا ہے و عرون اللہ عنہ میں بارحان کی سول کے سرفل کرنے نہیت سے کمر سے بیلے جا انہا ہے و عمر رونی اللہ عنہ میں واضر ہوکرا ورسر نیاز جبکا کرعفو تقصیر کے فوت کاری اور میں کا میں واضر ہوکرا ورسر نیاز جبکا کرعفو تقصیر کے فوت کاری نہیں ۔ سے کہم کاری نواین نرم ہیں وورش ہیں ۔

'بُوَلُوگ محدد صلے اللہ علیہ دسلم ، پربیاعتراض کرتے ہیں کہ انہوں سے
اسلام بزور شمشیر کھیلا یا وہ مجہ کو بتائیں کہ "ابو بکر دعم رعنمان وعلی ، مجبیح
نامورانِ قریش کوکس تلوار سے زیر کیا تہا جومحد دھلے السملیہ وسلم ، سے
دوسروں کو بزور شمشیر سلان بنایا ؟

یہی وہ جذبہ می کامتلاظم سمندر تہا جو ہزار وں بندلگا نیکے با وجود بھی مذرکا۔ یہی وہ فرتوحید کی جک ہی جس کی تا بش عالمتاہے لینے دائرہ کوایک فاص حصد ہی میں محدود فدر سنے ویا۔ توحید اللی کا یہ ہے بایال سمنکہ او تبلیغ می کا آفا بطا ما الآکے برصتا ہے اور وحی اللی کی رفتی میں اب عوت سلام نے ایک اور کروٹ بدلی ہی۔ حکم ہے کہ فاندان، قبیلہ ،اورعزیزوں کی تبلیغ کے بعداب دائرہ وسیسے کرواور شعل ہایت کی رفتی کو گراورا طراف مکریں بیبیلا وکر دعوت می ہم گری کے لئے راہ ہا مقت اور مقصد عظم کی مکبل سے سا راعالم روستین اور مقور ہوجائے۔

کمآ وراطراف مکہ کے بینے والے جاہلیت کے طرزبرج کرسے آئے ہیں۔ فدا کامنا دی ، توحید کا پیغامبر ، «کبہ»کے سامنے کھ<sup>و</sup>ا بحاور نعرہ توجید لبندکر رہاہے!طرا<sup>نین</sup> مکہ کا ایک ر<del>نمیں ت</del>می طواحت کی نوض سے اوہرا تاہے۔ اب<del>رہ</del> آل اورا بولہب ساسنے کہڑے ہیں اسکو دکھکرآ کے بڑھتے ،اور کہتے ہیں کہ عرصہ سے یماں ایک شخص سحر کے کرھے دکھار ہاہے ۔ بنی عبد متناف اور بنی عبد آلمطلب س کی ساحانہ باتوں میں آگر دین کو خیر باد کہ ہو گئے۔ دہن کو خیر باد کہ ہو گئے۔ ہم نے اب ارادہ کرنیا ہے کہ تام قریشی اس خدمت کو انجام دین کہ ایسے غطیم الثان جمع میں جو کہ موہم جے میں ہواکر تا ہے باہر سے آنیوالے نا واقف نوگوں کو اطلاع دیں اور جہا ہیں کہ وہ اس شخص سے کلام کو نہنیں وریز سحر کی تشنس ان کو جذب کرے گئے اور وہ اس مدعی نبوت کی بیروی برجے در سو جائیں گے۔

یه تفیس قریش کی وه سماندانه کوششیس اور مجنونانه کاوشیس جواعلان می اورندار ایمان کی راه بیس سنگ گران بنی بوئی تهیس افرا آجف که کاشخص اول توان حاسدان کی وه بیم کی با توست قدرے متاثر بوال علواحت سے لئے آماده به تو کا نوسیس وی رکبکر تاکه وه کلات بی کان میں نه برین جن سے افرات قریشیوں کا یہ گروه اسقدر خالفت بوده و وجا رہے بیم تا ہے گرنیجی نظروں سے جالی جہاں آراکو دیکہتا جاتا ہے۔ اور کجب و براست کے بیم ناالفاظ کی کرشمہ سازیوں کا جوائراطراف وجوانہ سامعین بربور بابی اس کو منظر غور دیچھ رہا ہے۔

یکایک بلندی بهت اور علوح صله کار فرما ہوستے اور اسس کی بزدلی پر نفرت دحقارت کا اظہار کرتے ہیں ۔ وہ سوجتا ہے کہ یکسی بزدلی اور نامر دی ہے کہ ایک شخص کی محض تقریر نہ سننے کے ایک بیٹر ایک ایسان ہے کہ ایک بیٹر ایک ان محض تقریر نہ سننے کے ایک بیٹر ایک ایسان ہے کہ ایک بیٹر ایک انسان سے کسی تحص کے مدعا کو سنے بغیر ہستے کنفر ست واغیاض انسا نیت سے شیر و سے دور ہے۔ یہ ویکر کا نوب میں سے روئی کال بہینکہ آا در سرور عالم صلی الدعلیہ وسلم کی مجر نما تقریر سننے کیلئے آگے بڑھکر گوش حق نیوش سے متوجہ جو آتا ہے۔ تو زبان وحی ترجان سے یہ سننے کیلئے آگے بڑھکر گوش حق نیوش سے متوجہ جو آتا ہے۔ تو زبان وحی ترجان سے یہ

#### کلمات طیبات سنتا ہے۔

الوگوایک فدای عبادت کرورائس کے سواکسی کون بوجو گنا ہوں سے باربی مذکوئی ابنی سشت بی اور بہنرگاری اصلیا رکروراندان سب برابری مذکوئی ابنی سشت بی کمینہ ہے اور بنکوئی شریف د شرافت و نجابت عل سے ہے مذکر حسب ولئے ہوئی شریف د شرافت و نجابت علی سے ہے مذکر حسب ولئے ہاؤہ م وقبائل کی تفریق دو سرو نکوذلیل اور نو دکوشریف سیمنے نے لئے نہیں ہے۔ بلکہ تعارف وامتیا نہیا ہی کا ایک وسیلہ ہے۔ اِنَّ اکْرُ مَکْمُرُ عِیْنُ اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی اللّٰی کا ایک وسیلہ ہے۔ اِنَّ اکْرُ مَکْمُرُ عِیْنُ اللّٰی کا اللّٰی اللّٰی کا کے اللّٰ کا کہ اللّٰی کا اللّٰی کا اللّٰی کا اللّٰت کی کا اللّٰی کا ا

رئیں نے یہ کلام مجز نظام سنا توجیان وسنستدررہ گیااہ رائمیں ترقی ہیا ہوگا۔
وہ ابوہ بل وابولہ ببرہبین خو دیر نفرت کرتا ہے کہ خدا سے اسی برگزیدہ بنی ہفدس رسول ملی الدیملیہ وسلم کی اس بینظیر تعلیم سے آجنگ کیوں مخروم ، اورا خلاق کا ملہ اورالنا بیت کبری سے اسوفت تک کیوں تشنہ کام رہا۔
کبری کے اس ہادی برحق سے حیث نہ بدنی کی سیرا بی سے اسوفت تک کیوں تشنہ کام رہا۔
میر نیاز خم کئے پر وانہ وار حاض فرخد ست ہوتا ، اور دل کی گہرائیوں سے توحیہ دسا کا قرار کرلیت ہے۔

کہنے والوں نے کیا کچھ نہ کہا۔ ماسدوں نے وہ کولنی بات اٹھا کہی جو بغض حسد یس نہمی جاتی ہو مفسدوں کی مفسدہ پردازی ،موذیوں کی ایدااو مظلم وجور سے تتام اسلی ستعال کے گئے کھی کابن کہا توکمی ساحر، اوکھی مجنون بنایا توکمی مفتری، رالعياذ بأشى،

لیکن حق وصداقت کی شمع ان میونکوں سے ریجیر کی اور اعلاء کلمت انش کی صدام ملدا وراطراف مكة مرعض الني كى بنيادي اليي استواركردين كه بلال صنى اور صهتیبِ رومی جیسے ی کوش اورسٹ بیدایانِ توحید کسے جذبات کوند شعلہ ہاسے آنش دیا سکے اور نہ جلتے ہوئے بچھراور تیتے ہوئے ریت کے تودے فناکر سکے " احد" احد" کاوہ نغروجس نے ایکے قلب میں خرمن شرک کوسوختہ کر کے شیع توحید کو روشن کردیا مت يكليف ومصيبت كيه لمحدمين وروزبان تهاء

يُرِيْكُ وْنَ لِيُطْفِوْ أَنْوَرَاللِّي بِأَ فَوَاهِمِ مِنْ سَرَكِن الماده ركِتْ بِي كداسركا وْدابِي بِيونكون س ناگوارگذرسے۔

#### بعثث عامه

كهديجة وكاتمام دنيا كے لوگوں ميں تمسب کی طرف خدا کا (فرشادی رسول ہوں ۔ عَلَىٰ يَا اللَّهُ هَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ اليُكُوْجِمِيعًا ـ

اس عالِم فا بیٰ کی ہراکیب شنتے لینے ارتبا را در نشود نامیں ترتیبی درجات کی محتاج ب فدائے برخی سند جو "کن "کے ایک انتارہ سے میٹردہ ہزار عالم کو پردہ عدم سے ستی وجودیں لاسے پر قادرہے آنحکیق عالم کوجید دن پرتقیم کرسے ہی حکمتِ **بالغے کو** 

بس حبکہ ما ڈی دنیا کا ذر ہ ذر ہ ابنی ترسیتِ کا ملہ میں مدارج ترتیبی کا مختاج ہے

توكائنات رومانيت كانظام بمىكب اس حقيقت سے مدااور بےنيازره سكتا تها-اسلے کہ کا تنات روحانی کا فالق مبی وہی ہے جو عالم ما دیات کا فالق ہے۔ بہرو ومانی درجات سی می وه درج، جواس عالم کی سی کامقصد وحیداور کارزار حیات کامنتهائے مقصه دست بینی ببغیام الهٰی کی دعوت ، ا ما نتِ ر با نی کی باسبانی ، اور حق وصدا قت کی تبلیخ!! تم نے دیجھاکہ داعی سلام، بینمبروق وصدا قت، منادی امن وایان، کی زندگی سارك كاببلا وورسطح كميل نفس كسائجيس وهل كراعوش وست اللى سيمكنا ہے . یہ خداکی عطارونوال ، برورو کارعالم کی وسعت رحمت تی کداسے لیے آخری بینام کے لئے اس داتِ قدسی صفات کومٹخنب فرمایا جس سے حراکی گھا ٹی میں بہلی ہی صدار وحی سے وہ کچھ صال کرلیا جسکا تصوراولین و آخرین میں سے کسی کو بھی مکن نہیں۔ الله يُعْلَمُ حَيْثَ يَجِعُلُ رِسَالَتَهُ الزااورال فاندان كتبليغ ودعوت حق كا دور ہی اپنی خصوصیات میں اس طرح روسنس ہوجس کی نظیر لینے والی دنیانے اس سے بیلے کسی ندریکی سی۔ اوراس کامعجر نااٹر دنیائے فائی میں خود آب اپنی مشال ہے۔ آعلاین حق کی یہ وہ منزل متی جس نے آم قریٰ (مکہ) اوراسکے اطراف کوخو د بخو داس فاتِ اقدس كاكرويده اورواله وتشيدا بناويا اورصرف چهره مبارك ينظركرت بى انكويه كهنايرا "والله طف االوجد كليس لوجد كاذب فداك فتم يدجره جموت كاجر فهير وسخار ظلم بوتأ أكر رصنة للعالمين كى وسعست رمت اور والعي اسلام كى وعوت حق أكلون کی طرح کسی خاص دائرہ میں ہی محدو د ہوکر رہجاتی اور آپ کا رسشتہ نبوت ورسالت کسی خا قبيلهٔ ياخاص قوم بى كے ساتھ مخصوص بوكرد بجاتا يدكيے مكن تهاكه فداكا آخرى بيغام، ر شدوبدایت کا آخری سرختما بلاغ واعلان می کا بحرب پایان، توحید اللی کی آخری هما،

اس طرح محدود ہوکر رہجائے کہ اس کی روتنی یا اسکے ابر رحمت سے فقط" آماً القرائ اور اس کے اطراف وجوانب کے بنے والے ہی مستفید ہوسکیں اور اب قی کا مَناتِ ہمتی اس سے محدوم ہے "بنیں ہرگز نہیں ی وقت آ بنچا کہ آفنا بین ورسالت کی شوا میں سارے عالم کو روشن اور کا مُناتِ ہی کومنور کرویں اور اس جہانِ فائی کا ہر ایک گوشہ اس کی تابت سے جگر گا المنے اس کی لائی ہوئی کتاب قرآن " فدا کا آخری بنچام" وہ قانون سے جس سے نہیں ونیا کے تمام قوانین کو یک قلم نسوئ کرویا ۔ وہ تق و باطل میں امنیاز، شرک و توجید میں تفریلی ، اور کھرے اور کھو لے میں بمیز، ویئے آیا ہے ۔ وہ بنا آ ہے کہ کندن سے کھوٹ کو کسی طرح دور کیا جا اس سے ضروری یہ ہوگر کیا جا تھا اور اور کی بیات کا بر تو عرب و عجم ، اینٹا رویور ب ، افریقہ وامر کیم ، ہندوسندھ ، کا سے برکیا اس برکیا اس برکیا اس فیضان روعانی سے مالا مال ہو۔

دنیاکا وہ کو انساکو شدہ جو کلام رہائی کا قتاج نہیں اور ضوا کے اس آخری قانون

سے بے نیازہ ؟ شرک و کفرے باول کہاں نہیں چھائے ؟ چور فظام کی حکومت کس

خطر پنہیں رہی ؟ فعاد و تخریب کا میدان کا رزار کہاں گرم نہیں رہا ؟ رسوم بدسے کو نسا

گوشہ فالی ہے ، روستہ الکبری بیں ایک طرف تنگیت کا زورہ تی دوسری جانب نٹرا،

فوری مردم آزاری اورصنف فی میں ایک طرف تنگیت کا نورہ و حکومت ایران کی

سطوت وجبروت کے زیرسا یہ مظالم کی وہ کوئنی داستان ہے جو فردا کیلئے باقی رہی گئی ہو اسلوت وجبروت کے زیرسا یہ مظالم کی وہ کوئنی داستان ہے جو فردا کیلئے باقی رہی گئی ہو مزدک کی تعلیم نے عورت کی عصمت کو تجارت کا مال بناکر کیا کھے رنگ دلیاں نہیں

مزدک کی تعلیم نے عورت کی عصمت کو تجارت کا مال بناکر کیا کھے رنگ دلیاں نہیں

منائی ؟ اورصنف ضیف کی وشراب خواری تو ہرکہ ومہ کیلئے بہترین مضغلہ تھا۔ آرتش نہیں تولاگیس از ناکاری و شراب خواری تو ہرکہ ومہ کیلئے بہترین مضغلہ تھا۔ آرتش

برتی کاید عالم که (العیداً ذباکتار) خداکی خداتی برسی کوکار فرمابنا دیا اورخالی آتش کو خرارش کو خرارت کا درج ویریا -

ہندوستان کی وہ سرزین جمکو قدرت کے عدیم انظیر ہا تقوں سے بہشت زاربنایا کب خدائے واحد کو یا در کھ سکی شیجر و تجرحیو آنات دنیا تات سب ہی معبود ہے انکی پیشش ہوئی انہی کو مالک خیروشر سمجما گیا اور نہ سمجما توایک ذات واحد کوس کے سلمنے سب بیج ا درتا م کا ننات ایک خواب پر ایٹنان ہے۔

ستی کی رسم، اور دیوتاؤں کی نذروں میں انسانی قربانی کی تاریخ ، خودابنی نظراب ہی ہے غریب عورت بیہاں بھی ایک لونڈی سے زیادہ وقعت ندرکہتی متی ۔ بہران غیر متمران قوبوں اور ملکوں کا ذکر ہی کیا ہے جواسوقت اپنے بدن ڈ ہائے اورانسانیت کی زندگی بسرکر نیکے اور فی طریقوں سے بہی واقف ند سقے۔ یا عرب کی سزرین کا تذکرہ ہی کیا ہوسکتا ہے کہ جبیں شجاعت وجہان نؤازی سے علاوہ دنیا کی کوئی برائی نہ متی کہ موجود نہوا ورکوئی ترووس کرشی نہ متی کہ جرنہ یائی جاتی ہو۔

عه دا، سرزمین بورب اور ایل بورب مراد مین -

کانتھوا چورسول سے تم کو دیا ہے وہ قبول کرواورجس سے منع کرویا اس سے بازرہو۔اس حكم اللي ك برحب دنياكو دعوت دى اورتمن ديجه لياكرت عالم ارضى كاجبيبيراس دعوت حق کی آواز سے مست و بنچ دیج اور کائنات بہتی کاکوئی گوشد نہیں جہاں نعرہ توجید ملنائیموا بوياجهان دلدا د گان توحيدا وريرستاران ذاتِ احديث موجود منهون-

ضداده ذات ب جس نے اپنے بینر کو دین حق اور ہمای<sup>ہ</sup> د کیراسلے بیجا کہ وہ تمام مذاہب پر غالب آت اوراند کاشا بدہونا کافی ہے۔

آب مديج كدك ونياك لوكواس تمسكى طرف التذابيجا بهواليغيمر بهورجس كى باوشابى تام آسانول اورزمینوں میں ہے اسکے سواکوئی عبرا دت سے لایق نهیں وہی زندگی دیتاہےاور دمی موت بسواسپر إيان لاو أوراسك أسنى برايان لاو جوفود الشرير اورا سکے احکام برا بان رکہنا ہے۔ اوراس نبی کا اتباع كروتاكة تم راه راست برآجا و ـ هُوَالَّذِي يُ اَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحِقِّ لِيُظْمِهُ وَ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّمُ وَكَفِيٰ بِاللَّهِ شَهِيْنَا -

قُلْ يِآاَيُّهَا النَّاسُ إِنَى رَسُولُ اللّٰمِ اللِّيكُورُ جبينعا لِلَّذِي كَ لَهُ مُلُكُ السَّمُونِ وَ الْاَرْضِ لاَ اللهَ اللهُ هُوَيِّجِينَ وَيُمِينِتُ ڬٵڡؚڹؙۊؙؠٵڛ۠*ؗڕۘ*ڡؘڗڛۘٷڶؚؠٵڶڹٛۼۣٵڷؖۯؙڣٚ الَّذِي كُونُونُ بِاللّٰمِ وَكُلِّمِنَ إِبَّاقُونُ لَعَلَّكُمُ نِهَتُكُ وُنَ ـ

صردرتها رس ك حدا كيينيريس ببترين مورد من استخص کے لئے جوالتا ور اخرت کے ون

لَقَكُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَتُهُ لِمَنْ كَانَ يَوْجُوا للهُ وَالْيُؤَمَ الانجور بینک قرآن عزیر قانون الہی ہے، کلام ربانی ہے، بایوں کھئے کہ علم الہی کی معجز دستا ویزہے، اس کا ایک ایک حرف اوراس کی تمام نظم و ترتیب، علم کا سرخ شداو طراحی سے مگر نظام فطرت قدرتًا رہبری کرتا ہے کہ کوئی علم بغیر عمل سے مؤثر اور کوئی قانون بنیر تعمیل سے مؤثر اور کوئی قانون بنیر تعمیل سے منایاں نہیں ہوسکتا۔

پس صرورت می اس امری کداحکام قرانی کے نشروتبلیغ اوردعوة وطربی دعوة کے لئے ایک ایست اور فالی دعوة کے لئے ایک ایسا نمور علی ہوجس کی نشست وبرخا ست ، قول وعل ، خنده و بکار ، فلوت وجلوت ، غوض ہرا کیک حرکت و برا کیک سکون علم قرآنی کے سانچ میں ایسا ڈوھلا ہوا ہوجوا یک نظریس علم وعل ، کی دنیا کو کندن بنا دے ۔

یبی و احقیقت نابته تقی جه کوحضرت صدیقیر رضی الته عنها ) نے اس سوال کے جواب میں کہ بنی اکرم صلے التہ علیہ وسلم کے افلاق کر بیانہ کا کچھ حال بیان فرماست ، ارشاد فرمایا تہا کہ تب کہ بنی اکرم صلے التہ علیہ وسلم کے افلاق کا حال معلوم کرتے ہو کیا تم کو معلوم نہیں کہ کان حلقہ القول ن ، اس ذاتِ اقدس کی تمام زندگی اور حیات ! قرآن عزیز اورعلم اللی کا علی منوبذا وراسوة حسند رہی ہے۔

بس ساے طاب جق، اور اے جو یائے رصا ہے الی، اے منصب تبلیغ کے طاب اور اے رضا ہے الی اور فضائل کا ملہ کا ارتقا کا اور اے رضا ہے داعی اجبکہ افلاقِ حسنہ کی کھیل ، اور فضائل کا ملہ کا ارتقا کا اس فاتِ اقدیس کے اتباع اور اس مقدین تی کی بیروی کے بغیر نیامکن اور محال ہے۔ تو کیم کھیا تو یہ جہتا ہے کہ اصلاح نفس ، او تبلیغی مذہب ملت کا وہ اہم فریفنہ کہ حس کی اساس و بنیا دیج سلم کی عارت قامے ہے ، بغیر اس روشنی کے اوا ہوسکتا ۔ یا بائیکیل اساس و بنیا دیج سکتا ہے ؟ بنیس برگز بنہیں ا

بهی وجه بوکه فاتم النبین مجوبِ رابعالین ،سرورکا نبات فخر موجودات ، رصیع المین سرورکا نبات فخر موجودات ، رصیع المین سید کون و مکان رسلی الله علیه بسلم ، کی زندگی وعوت اور طرای وعوت کے تمام بهتر راجعول برطاوی اوراس کے اعلیٰ نظام کوفشا مل ہو۔اوراس سلسلہ کاکوئی گوشا بسانہیں ہوجواسکے علم و علل سے جدا اوراس کے اس وقت نبرگی میں باقی رائم ہو۔

یں جبکہ توحید کی تعلیم، دین صنیف کا ابلاغ ، اور ملت بضا کی تبلیغ بہراکیہ سلم کا فرض ہے اور ہراکیہ موس کا مقصد حیات ، اور شخص بقدر وسعت و تبلیغ علم اسکا اہل ہے تو بھراس عظیم الشان خدمت کی تحیل اور تو ترتہ ہر اس اسوۃ حسنہ کی تعمیل سے بغیر نامکن ہے اور ساری حدد جہد لائیگان -

### طريق وخوست

اسلام ایک کل قانون کا نام ہے جو دنیا و دین اور ندہب وملت کے تام قرانین اوراصول کوھاوی ،اورزندگی و مابعد زندگی سے ہرگوشہ کے لئے شیع درختاں ہے آس سے اپنے بیرو ونکوکسی ایک جزئ میں بھی غیر کامحتاج نہیں رکہاا وراس سے فدا کا روں سے لئے اس کاکوئی جزوبھی یروہ تاریجی میں باقی نہیں رہا۔

بهریه کیمے مکن تہاکہ ملت بینے بیناری بہلیغ بھی وصدا قت کی نشرواشا عسد، اور وعوت کے ستقل نظام، اور اصول وقوا عدم محکم،

سے جدا، ایک بے ترتیب، اورمنتشر اجز ارعلم وعل اور بے نظمی کے ساتھ والبتہ ہوتا؟ قران عزیز سے جس طرح اس مقصد وجید اور حیات ابدی کے بہترین بدارج نصب العین اور صبح جول صاف صاف صاف بیان کر دیتے ۔ جیک اسی طبح اس کیے طربی وعورت سے بھی ترام مدابع کو واضح اور صاف وصریح طور برظا ہرکر دیا ہے ۔ اور آبت مسطورة بالایں ہی حقیقت کومشرح بیان کیا ہے ۔

کیاتم فطرت سے اس قانون سے ناوا قعن ہوکہ عالم انسانی سے اس کار لائے تی ب بب ایک دوسرے کو گفت، و ننسیدا ور کلام وخطابت کی نوبت آتی ہے۔ یا یہ کئے کاس و ورسبت و بو ویس مب کمبی معرکہ سوال وجواب مبش آتا ہے بھواہ بحث مباحثہ کا ہیم بہلو، اور مکا امرّ و مناظرہ کا یہ عنوان ، نرمی زندگی سے متعلق ہویا و نیوی حیات ہو ۔ توعموا تین صور توں سے خالی نہیں موتا ؟

ایک سائل جب ابی گفتگو شرع کرنا ہو توشک بب کی بہی منزل ہی اس سے
سلسنے آتی ہے۔ ابھی مذہرے وقدے کا وقت ہے اور نہ فالفت وجود کا اسلئے حق بنید
میسب اور شیدائے حق وصدافت مرشد ، ابنا فرض اس طرح اداکر تاہے کہ سائل کے سائنہ
اس کے سوال کا نقص ، اس سے تمام گوشر سی فامیاں ، ادر اس کے شک و ضبہ سے
تام طرف وجوانب کی کمزوریاں ، حکمت ووانائی کی ترازوبہ وزن کرتا ، اور ہی کی رشی میں لینے دلائل وبرا بین کی بنیا دیں قائم کرتا ہے گوش حق نیوش سے اگر اول کی کی توسائل
یہلی منزل بیں گوہم مقصو و بالیتا اور سکین قلب عال کر لیتا ہے اور اگر نفس کی کرتی یا عفلت اور طبیعت کی تجی سے دائم کی ترسائل کے تعلیمی دوجو دیے طول کہنے ، اور اس کا روجو دیے طول کہنے ، رائم اور ایکار وجود سے طول کہنے ، رائم اور اس دوجود کے حق وصدافت

دوسرى كروث بدتنا باوراين هكت أموز دلائل كوعده مثالون ، بهترين نظائر ' دىكش اسادب بيان ، اوربيش بها نصائح سے مزين كرتا اورائكے ذريعه لينے دلائل كى فمفيركوم بداربنا ابوااورآخركارمتااشيان حتى كاكب بهت برى جاعت اس دوسرى منزل برآكرمبرنازهكا دبتى اورشيع حق بربروامة وارنثا رموجاتى بياس كيا ضرور؟ كه عالم انسانی کا ہر فردبیلی اور ووسری منزل ہی میں داراست برا جائے ۔ آخر نفس کی تباہ كاريان اورما هول كى فتنذانگيز إن معولى چيز توننهين بي اطبيعت مين مستعدادِ فولِ حق کے باوجود خارجی انزات غالب آجاتے ہیں اورسال کا ابکاروجود ہے۔ ب منزل بربنج جا الب جيكوم طلاح بين مناظره اور مجاوله كهة بي ليكن ربهررا وستقيم كي صبر زمازندگی پرسب بچه دیمتی ہے اور خندہ بیٹیا بی سے ساتھ منا ظرومجا دل سے اس وصل کوسی بردانشت کرتی ہے۔ اور ترشی کا بواب نرم خونی سے ،متعصبان یخی کا جواب وسعسة ،قلبی سے ،اورجہالت کا جواب حُرِن طریق کیسا کھ دیتی اور آخر کا راسکو جا و ہستقیم برك آتى، يا خود كى نگاه ميں اسكو با طل برست ئميرا ديتى ہے يہى و ، طربتي دعوت، جنكى طرف فطرت مليم ليجاتي وادريبي وهطربي مكالمت وجبكوعين مقتفنا رفطرت كهاجاتا بو قانون فطرت کے اہنی مراتب کو قرآن عزیز نے آیتہ مذکورؤ عنوان میں اپنے معجز ایزاندا زمیر کھیت موعظه حسنه اورمجا ولدحمنه كيسانة تعبيركها يح اوران مينوں درجات كى تشريح وتوفيح قرآن عزيز یں ایکے زائد حجمہ بیان فرمانی ہے۔

وكمت

وہ ذات باک ہے جسنے اُسوں میں اہنی میں سے بول بیماوہ انکوالشری آیات سنایا اور انکو هُوَالَّذِي كَ بَعَثَ فِي الْاَمْدِينَ رَسُولُاً مِّنْهُ مُرَيْنُوُ عَلَيْهُمُ الْاَيْدِ، وَيُزُرِّينُ مُرَيْدُ

پس ما مبتلے اسلام، داعی حق وصداقت، رہبرموفت باری، ہا دی ببیل رب اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آول نفین مہوا ورسویدار قاب میں اُتر جائے ماور اگر تیری خواہ س ہے کہ تیرا بینا مرا قت بایئہ محیا کے بہتے توخو دساختہ ندا ہب کے غیر طری طریق کا رسے الگ ابتی دنیا قائم کر، اور خدا کا بینا م، فطرت کے اسس بخیر فطری طریق کا درسے الگ ابتی دنیا قائم کر، اور خدا کا بینا م، فطرت کے اسس بتا ہے ہوئے قانون کی مطابق سنا جس کی ابتدار حکمت و دانائی کے جیٹم نیرین مصرف ہوتے ہوتی ، اور تند کی مان رشد و ہدایت کوسیراب کرتی ہے۔

یہی و ہ محست ہے جس سے مجوب رب العلمین کی آغوش میں اس طرت پیروش باقی کداسکی بدولت مرزمین عرب کا ذرّہ ذریّہ آب کا ننیدائی اور فعائی بن گیاد جس کا وند گوشہ آپ کا قیمن اور جس بر لبنے والی دنیا آپ کے نون کی پیاسی تھی ، اور یہی وہ مکت ہے جس نے مدینہ کی کلیوں اور اس کے کوجۂ و بازار بلکہ ہرگھر ہس توحید کا دیکا بجا دیا۔ اوریہی وہ محکت ہے جس نے آتش کدہ فارس اور صنم کدہ عوب کو برجم توحید کے سامنے نے نگوں کرویا۔

یمی وه مکت ہے جس نے صدیوں کے تفرقوں اور عداوتوں کو فناکر کے اور رہ کا وقت ہے کا سبق سنایا اور رہ کا سبق سنایا اور رہا وی کے امتیاز کو مثاکر انحوت باہمی اور سیاوات اسلامی کا سبق سنایا اور دنیا دِ النانی کے نتو بی مناظر کو ہر باوکر کے امن وا مان کے بیمولوں سے کو دوں کو مہر رہا ۔

ىپى و ە جكت بى جى كۈھود قران عورىز نے خىركىتىر فرمايا ـ يُونتِ الْحِكْمُتَى مَنْ لَشَاءٌ دَمَن يُؤْتَ الْحِكْمُتَ فَقَدُ الْدِي خَنْدًا كَتِيرًا كَتِيرًا . و ه جى كوچاہے محمت عطاكرے اور جى كوهكى عطاكى كى حقيقاً اس نے بہت كچھ خيرو فلاح يا فى -

تاریخ ماضی کی ورق گردانی کرواورد کیمونایل مکه کوبه کی تعمیرین مصروف به تعمیر و بسائی الم میروف به تعمیر و بسائل مقام که بیونجتی ہے کہ جس جگہ جراسو و نصب کیا جائیگا تو تنام سرواران و نوش بگر بیضتے بی اور ہرائیک شخص اسپر مصر ہے کہ جراسود کے نصب کرنے کی سعات بھکو ملنی جائے ۔ اختلاف نے خطرناک صورت اختیا کہ کی و در قریب ہے کہ نیزہ و تعمل میں سے اول وافل ہو تلوار جل جائے مگر بات اس برآ کر مقیری کہ جیج جرشخص حرم میں سے اول وافل ہو و میں اس بارہ میں افراد دیا جائے ۔ صبح جوتی ہے توسی اول بی شخص حرم میں جوتی اول وافل ہو افروز نظر آتا ہے جس کی صدافت وامانت سے دشمنوں سے میں کسے الصادی الاحمین کا لقب ولایا۔

تمام جاعتیں آپ کے فیصلہ دینے پرخوش ورضا مندہیں۔ آپ مُکم فرماتے ہیں کہ تام جاعتوں کو جاستے کہ وہ اپناایک ایک نمائیندہ منتخب کرلیں۔ انتخاب نمایندگان کے بعدا با سنا د فرما یا کر پہلے اس بیضر کو جا در کے درمیان رکہدوا ور بیرتام قبائل کے نمایندے اس جا درمے کو نوں کو پکڑ کر تفرکے نصب کرنے کی جگہ تک اٹھا میں۔ نام نایند سے خوشی نوشی چا ورکوا محاکراس مقام تک بہونچاتے ہیں اور ضدا کامجوب النيدست مبارك سے بقركواس كى جگرنصب كرديتا ہے اوراس طرح تمام قبائل کو چراسود کے نصب کرنے کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے بیمی وہ حکت تھی جس نے مجدب خداسے يہ مجزنا فيصله ولاكر حبك سے بئركتے ہوئے شعلوں كوامن وعافيت سے بدلد یا اور مذسلینے والی تھی کو ایک اشارہ میں سلجہا دیا۔ وَذٰ لِكَ فَضُلُ اللّٰمِ يُؤْمِيْدِ مَن تَيْنَاء وَاللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيمِ-

بوگو تمبارے باس تہارے رب کی طرف سے دہ جنر آئی ہے جو سُرے کاموں سے روکنے کیلے نفیحت ہے اور ولوں کی بیار لوں کے لئے شفا ورجہان والوں کے لئے ہدا ہت ورحمت ہے۔

يْااَيِّهَاالنَّاسُ قَكْ جَاءَ تَكُرُّمُوعِظَيُّ مِنُ رَبِّكُمُ وَشِفَاءٌ كُلِ فِي الصِّدُ وَرِ وَهُرِي وَرَحْمُةُ لِلْعَلَمِينَ.

ا نوب یا در که که اگر تیرے روشن دلائل اور درختاں براہیں میں کسی کی نظریس كَيْنَكَة ، اورمعترضانه انداز مين سن اورديج جاسته بي توتوملول نهوا ورغيظ وغضب، طعنہ ہاتے دلخواش ،اورسب وستم سے قطعًا وور ربکرلینے دلائل کے ستحکام، اور ابی تقریر کے انبات کے مئے شیری مقالی، دل نشین طرز کلام، اور با اسعلومات

بندونسائے، کوکام میں لا۔ اور تبلیغ اسلام سے مقدس فرلیند کواس خوبی سے انجام مے کہ ایک تعصب منافیاں میں لا۔ اور تبلیغ اسلام سے مقدس فرایش میں ہوئے متعصب لنان سے بہی، یا وجود این درشت روی ہونت کلای اولوائن کر ایک تعصب لنان سے بیری مکست ودانائی کے جوام ریزوں اور مواعظ حنا ورکھی کا میں ماسے کی در بیا کے سامنے بحز سرتیلم مم کر دینے کے اور کھی بن میں مذہبے ۔

کیاتم ہے نہیں سناکہ جب مغرکین کمہ نے ہر پہلوادر برگوشہ سے آپ بر مصیتوں اورا پذائوں کے دروازے کھولد نے تو فداکے اس بی برق نے ان کے جواب میں بجر آلاہم کا ایھے کو ایش کے دروازے کھولد کے تو فداکے اسٹر میری قوم کو دا ہ ہدایت دکہا اسلے کہ یہ نہیں جلنے کویں کون ہوں ) کے کوئی سخت جملہ ارشا دنہیں فرمایا۔

کوئی نفیعت فرنا فیامتے ،کسی شخص کواسکے برے علی سے روکنا مقصود ہوتا ہو کہی جن میں اسکونیا طب نفر ماتے بلکہ ببیل گفتگو ایک عام ناصحان طرنے بیان میں اس طرح ہکو ادا فرما ویتے کہ جرم و ملزم خود اپنے قلب میں محسوس کرلیتا کو اس نفیعت کا گوشۂ التفات برگی جانب ہے اور مجمع میں کسی کو نشک بھی نڈگذر تا کو اس ارشا و مبارک کا کوئی خاص نخاطب ہے ۔ یہی وہ طربی نفیعت تہا جس نے وشمنوں کو فدائی اور فا لفوں کو آگا اور آپی مقدس تعلیم کا والد و شیداً بنا ویا ۔ وکو گوگئت وظی انجیلیظ الفید کی انفیق و من سے منتزم ہوجائے۔ اور اگر آب درشت مزاج اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آ رہے باس سے منتزم ہوجائے۔ اور اگر آب درشت مزاج اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آ رہے باس سے منتزم ہوجائے۔ ویہ سب آ رہے باس سے منتزم ہوجائے۔ اور آگر آب درشت مزاج اور سنگدل ہوتے تو یہ سب آ رہے باس سے منتزم ہوجائے۔ اور آگر آب درشت موجائے من کو تا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ئے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ئے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ئے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ئے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ئے ہوئے عرض کرتا ہے۔ امیرو فدا شعب من قیس آ کے بڑھتا ہے اور آھی میں کے جبیا ہوئے عرض کرتا ہے۔

انعت - بتائے میری مٹی یں کیا ہے؟

فحتم رسل سبحان الشريه كانهن كاكام ب يبغيبر كانهيں كيا تجھے نہيں علوم كه كان اور مينيّه كمانت جہنم كى شيارى ب مجھے فداسے ابنا پيغامبر بناكر ببجا ہے اور و مكاب عطا فرمائی سبے جن سے بس وہنِش باطل كاگذر تك نہيں ہوسكتا۔

الثعث كوبى اسىس كيوسنات.

ختم رسل والصافات ) پڑھکرسناتے ہیں۔جب آیۃ پڑھکر فاموش ہوتے ہیں تواہ ویمہتا ہے کہ رمیشیں مبالک پر قطراتِ اٹنک گررہے ہیں۔ ر

شعث ۔ آب رورہے ہیں۔ کیا اس فداکے نوٹ سے روتے ہیں جس نے آبکو بنوبرینا کرمیجا ہے - ؟

فحمرسل الساكر كم المعنه والمعادة الهول اسلة كدأس في كواس صراط سنيم بد

قائم کیا ہے جو شمنیر آبدار کے درمیان ہے کاس صراط سے اوٹی کمی ہلاکت تک بہنچا دیتی ہے اور یہ آیتہ تلاوت فرمانی ۔

لَوْنَ فِيْكَنَاكُنَّ هُ هَبَنَ بِاللَّهِ مُ اَوْحَدُنا الدَم عِلْهَ تواس فَ كُوهِين لِيعَ جَيْرِ عُطِن اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ الْمُعَالِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْمُعَلِّلِهُ عَلَيْكُ عَلَيْ الْمُعَلِّلِهُ عَلَيْكُ عَلِي الْمُعْلِقُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْك

ببرارشا وفرمايك التعث كياتم اب بى اسلام قبول مذكروك-

شعب اوراً سی جاعت ربینگ ایے باک اور مقدس مذہب کو ہم نجوشی قبول کرتے ہیں ختم مردوں کے اسلی اجازت نہیں تا ختم مرسل بتب یہ حریری بہاس الدیم نیکو کہ اسلام مردوں کے لئے اسکی اجازت نہیں تا ہا کہ میں وجہ ہے کہ فدائے برتر نے خود این کتاب اور آخری قانون کو ایک جگہ موعظمتہ ہی سے بیر فرمایا ہے ۔

یٰااَیْهٔ النَّاسُ قَدْ جَاءُ تُنکُوُمُوْعِظَتْهُ قِنْ کَیْکُورُ لُوگُو مِثْیک منہا رے باس مَمَاکَ رب کی نصیحت آجکی ۔گویا قرآنی صطلاح میں موعظ اسیکا نام ہے جوموعظ تحسنہ موور منہ اس کے برعکس طریق کارکوموعظ تکہنا ہی قطعًا فلط اور لعوہے ۔

مجا دلة حسنه

يُجَادِ لُوُنَكَ فِي الْحَقِّ بَعِثَكَ مَا تَبَيَّنَ كَا ثَمَا لَيْسَا قُوْنَ إِلَى الْمُوَيِّ وَهُ مُرَ يَنْظُرُ فُن لَهُ اللهُ اللهُ فَالَ ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ

وہ آپ سے بی بات میں اس کے صاف طور پرظ ہر ہونے کے بعد بھی جھگڑ رہے مینے گویا وہ دیجتی آبھوں موست کی طرف ہنکا کے جا رہے ہی بعض آ دمی ایسے ہیں جوا دسٹر کے بارہ میں کنیمرکمی داقفیت رولیل ،اور بدایت اور روشن کما ب

بِغَيْرِعِكُمِ وَلَا هُدَى قَ وَلَاكُنْرِب واتفيت رويل مُسِنِيْنُو رجى جَاءِ جَاءِ بَعَارُتْهِي -

رہبررا وصداقت، ہادی صراطِ مستقیم، ایک گم کردہ داہ کے سامنے ابنی ججت و
دلیل قایم کرنے ، رشدہ ہدا بہت پر لانے اور نورصدافت سے اس کے قلب کورومشن
کرنے نہیں بہلے اور دوسر سے طربی کاربعن حکمت اور موعظ چسنہ کے ذرایع بھی کامیا ،
ہوسکے توخدائے برتر کی برگزیدہ کتاب ، اور مقدس قانون ، " قرآن عزیز " سے بحث
ونظر کے تیسری اور آخری فطری طربی سے بہی اسکونہیں دوکا بلکہ واضح طور پرترفیب
دی ہے کہ اسکے بعد مباحثہ اور مناظرہ "کہ جبکو قرآئی زبانی میں مجادلہ کہا جا تا ہے گئی کا مرواز در وز فرداعذر ومعذریت سے تمام درواز دوان معذریت سے تمام درواز

اس بربند موجایش ر

استخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا ہوا نہ تعالیٰ پرجہوٹ ہاندھ یااس کی آبیوں کو جہوٹا بتائے ان کے نصیب کا جو کچھ ہے انکو ملجا بیگا حتی کہ جب ہما رہے فرستے ان کی روح تبض کرنے آبیں کے تواشے کہیں کئے کہ وہ کہاں ہیں جنگی ہم خدا کو جبوڈ کرعبادت کیا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم سمیع غا تب ہو گئے

مَنَ أَفُكُمُ مِكَنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكَنَ آبَ لِالدِّهِ الَّالِيَكِ يَنَا لُهُمُ رَضِينَهُمْ مِن الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تَهُمُ رُسُلَنَا يَتُؤُونُهُمُ قَالُواا يُنَ مَا كُنْتُرْتَ رُسُلَنَا يَتُؤُونُهُمُ وُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلّوا عَنَا وَثِهُمُ الْ

ا ، رائے کا فرہونے کا خودی اقرار کرنے گے ،، اوراگر خدا کی رحمت اس کی ! ور مدو کا رہے اوراس آخری منزل ہی بروہ غیم پہلا

كايروانه بنجا تا اورحق وصدافت كى روتنى سع بهره ورموجا تاب ـ توزى سعا وتمندى ا اسلنگیمی قبول حق اور فدا کا دی صدافت " دوزِقیا ست " فلاح ابدی ،اور کامرانی سرمدی کے سابھ بصد خوشی ومسرت اس سے یہ کہلاے گی ۔

ادرده كبير كرك المتركالا كه لا كداحسان بحس رقف، وَمَاكُنَّاكُنَّهُ تُكِى كُولَا أَنْ عنيم واسمقام كسبونيا يا در بارى بيان هَكَ انَا اللّٰهُ مَ لَعَكَ جَاءَتُ رُّسُلُ كَكَ بِي رَسَانُ نَهِ قَي ٱلرَّا للهُ تَعَالَىٰ بَكُوبِيان بَك نه بيويخا آرواقتي هارك رك بيغير بيي بايس ليكرآت عقد اوران بكاركركبديا جائيكاكه جنت تکو تہارے اعال کے بدیے دی تی ہو،

دَقَالُوَالْمُ لَكِيلُ لِللَّهِ اللَّذِي هَدَ انْكَالِهُ لَا رَبُّنَابِالْحِيِّ وَنُوْدُوْااَنْ تِلْكُمُ الْجُنَّتَ ٲڎۯؿؗؿؖۅۿٳؠڬٲٮؙٛۮؿؖڗ<u>ؖۼ</u>ڷؠۅۛڹ؞

مگر پیخوب ہمجھ لوکہ دعوت الی المتارا دربلیغ حق وعدا قت کے اس تنیسرے دور یں ہی قانون النی کے اس طریق کو مذہبول جا ناجسکواس مقصیدو حید کا ملادا ور توریتا ماگیا <sup>و</sup> جادله ضرور برايكن حدال حساسة ضرورت مناظره كيوقت مناظره بونايا مرحسن ادا ، حُسِن خطابت ، اور دل نشین طرنه کلام کو ما تقسسے مذریا جائے۔

اورصرف بى كافى نهيس بكدة ان عزيزك جدال خن ادرجدال غيرض كافرق ایک دوسری جگاس طح وانع کر دباید که مکوسکی تفصیل معلوم سوجانے سے بعد ایک لو کے لئے بھی مزیدائحنا ف کی ضرورت باتی ہسیں رہتی. قرآن عزیزنے مجا دلہ کی فہردرت اضح کرفینے کے باوجو دآبیت زیرعنوان میں ان لوگوں کی سخنت ندمت كى سےجواللہ كے بارہ ميں مجا وله اور مكالمه توكرتے ہيں ليكن الم كے باس اينے وع ہے كا نر کوئی بنوت ہے اور نہ اس سلسلہ کی کوئی وا تفین<sub>ٹ ہ</sub>ے۔

حقايق مذمبي ودين كميلة ، يا يون سبجة كرعلم الهيات مين انبات مقصد كميلة وحيّ الهي،علم صبح ، اوررشدو ہدايت كى روشنى كے بغير سي كوئي شخص كا مياب و فائزالمرام نهیں ہوسکتا۔ اور جو خص مبی ان سباب سے فالی ہوکرمیدان محاولہ میں آئیکا اُس پر بجز "خسران مبین ، کے مہی را ہ حقیقت نہیں کھل سکتی یا ورہس قتم کے مجادلہ کوجو دلیل وہراہین سے جدا،عِلم وہدایت کی روشنِنی سے الگہو كبهي مجا دله حسنه نهيس كها جاسكتا-

اوراگر بحث ونظر كاير آخرى طريق إعلم صبح، دلا بل منبته، اوررشد وبدايت کے صول پرمبنی ہو توہیر مجا داہ صنہ کی اس سے لبہتر مثال اور کیا ہو کئی ہے اس کو قانون الى من ايك جكهاس طرح ا داكياب.

وَلَقَانُ جِئْنَا هُمْ بِكِيْبٍ فَصَّلْنَاكُ

يُومِ بُونَ "

ا در پہنے ان لوگوں کے باس ایک ایس کمّاب عَلَا عِلْمِ هُدى وَدَحْمَدَكُم لِقَوْمِ بِي جِي جِيكُومِ النِي عِلْم كَا مَل سِيبِ مِي اللَّهِ کرمے بیان کر دباہے جومومنوں مے لئے ہرایت

ادررصت کا ذرنعہہ ہے،،

کیاتم کو دہ واقعہ یا دنہیں ؟ بہجرتِ نبوی کا دسواں سأل نشروع ہے کہ قبیلۂ تطفح كمشهور سخى حائم كے لڑكے قدى عاضر فدمت ہوتے ہيں آپ انكوءزت وجترام کے ساتھ لینے قریب جگہ دیتے ہیں اورجب در بارِ نبوی برفاست ہوتاہے تو عدی بىغمېر خىلاكے مهان ئېكرېمراه بىي - را ەپىي ايك بولىهى عورت آپ كوروكتى اورعوش مال كرتى ہے آپ اس كے كام كى فاطر او بى ميں بٹير مات اورايك عرصة كك س کے معاملہ ہیں مشغول رہتے ہیں۔

عدى يە دىكىكدول مىں كەتىن كەنجدا ئىنخص بادنىما دېنىس سى بىنتىك اس كى شان ایک پنمبری شان ہے عورت جب اینے معاملہ کوختم کردیتی ہے توعدی آکیے بمراه دراقدس برببو خیته بی دیجیته بی که سردار دومالم کاسکن قصر شای کی جگه غربت کده ہے جس کی کل کا مُنات نقیرا نہ ضروریات کو بھی مشکل بوراکر سکتی ہے اور حمیرے کا ایک بسترجس بیں کچور کی جہال بہری ہے آپ کابستراستراحت ہے۔ ارشنا دہوتا ہے کہ عدی اس پر بھیو۔ عدی عوض کرتے ہیں کہ آپ کی موجود گی میں میرامنصٹ نہیں ہے کہ آپ جگه بهیموں لیکن مهان کی عزت افزائی <sup>بہ</sup>پ کوغرنہ بے ایسلنے اص*را رہے کہی جگہ* جُمِو عدى بتربه بنجه جائے ہي اور فز كائنات اخم رسل انبين يرى بى كے سامنے تشريف فرواب سترف بهانى ك بعد يبغام اللى كى تلقين مترفع موتى ب-ختم رسل عدی دین حق اغتیار کرو که دارین کی فلاح کی یسی را ہے۔ عدلمي مين توايك دين برقايم مون بعي نصراني مون تحتمرس مفرنيت ي هيقت محكية وبمعلوم ب عدی کیا آپ مجھ سے زیادہ میری تضانیت سے واقف ہیں۔ فحقرسل - بنیک کیاتم اوجودا دعار نصرانیت ، منگرین عرب سے مہت سے معقدات وعال كونفرانيت ليس شامل نهيس كرهيكا وردين عيسوى كي صداقست كو تتلیث جیے مشرکا نہ عقائد کے ساتھ فلط ملط نہیں کرکیے دعدی ایں جانتا ہوں کہ تم كسك دين مسلام كوقبول نهيس كرتے ؟ تها رك كئے تين چيزي قبول اسلام تم شجتے ہوکہ سلمان مفلس ہیں ، نا دار ہیں ،اورمشرکین کے مقابلہ ہیں ہیت ف

زبون حال ہیں یں وہ وقت قریب ہے جبکہ خدا کے فضل سے ان نا داروں کی نا داری اوران مفلسوں کی مفلبی اس طرح دولت و تروت سے بدل جائے گی کہ انہیں تمکو سائل وفقیر بھی ملنا مشکل ہوجائیگا۔

بیر تمها راخیال ہے کہ سلانوں سے پاس قوت و شوکت نہیں۔ انیں اپنے دفاع کی بہی طاقت نہیں۔ انیں اپنے دفاع کی بہی طاقت نہیں ۔ عدی اوہ وقت و و رہنہیں کہ چیڑہ کی ایک عورت حرم کعبہ حرات کے لئے آئے گی اور شام کے اس خطہ سے حرم کک اس برکسیکو نگا ہ ڈالنے کی بہی جرأت نہوسکے گی ۔

تم يمبى سبحة بهوكدا كه باس مكوست نبيل بيدوه وقت آر في كم بآبل ك قصوره محلات شابى ابنى مسلمانوں كے بيروں سے با ال بوئك إوريم، فاتح قوم بوگ جوان محلات ك فرز انوں برقبضه كركى مدى كا دل آئے اس بند برند كام، كرميا مذ افلاق، اور معز اند بشارات سے جيد متا شر ہوتا ہے اور وہ برضا وُر فيست مسلام قبول كر ليتے ہيں۔

ا ورکیا تم نے وہ وا قعہ بنیں سنا؟ یہی سلہ ہجری کا زمانہ ہے اور وفودکی المد کا سلم المطرح جاری ہے کہ مبحلون فی دین اللہ افواجا کا شطر تالو کا باعث بن ربا ہے۔ ابنی میں قبلیہ بنی سعد بن برکا فائندہ صام بن تعلبہ بھی نا قد پرسوار دربابہ قدسی میں حا صربوت ا ہے۔ رسول کرم صلے السّر علیہ و کم مجرِ نبوی میں صحابہ کے درمیا اس طرح حابہ و افر دزمیں جس طرح کرمیا اور سے جرمط میں بدر کا مل مفام ناقہ کومعدے دروازہ سے باید ہے کرمعد میں بنتے ہیں اور سے دا بے علب اور احرا مات مفل المراج کومعدے دروازہ سے باید ہے کرمعد میں بنتے ہیں اور سے دا بے علب اور احرا مات مفل المراج کومعدے دروازہ سے باید ہے کرمعد میں بنتے ہیں اور سے دا ب

مله حره ایک مقام کا نام ہے و شام کے علاقہ میں واقع ہے۔

مبنیر ساد کی سے دریا فت کرتے ہی تم میں ابنِ عبدالمطلب کون ہے؟ اب نے زیر تیم فرایا ابن عبدالمطلب میں ہوں۔ منام نے کہا محمد جس ب نے فرایا ہاں محمد (صلی المعظیم) فعام آب سے مخاطب ہور کتے میں کہ میں تم سے جند سوال کرتا ہوں گر اوجہ سخت ہو گا اور طرز خطاب درشت مرانه ما ننا المحضرت في منت موسئه ارشا و فرمايا . نهي مين الامن نه بونگار تم نوق سے جوجی جاہے اور میں طرح جی جا ہے دریا فت کرو ضام نے کما کہ اُس مذاکی قیم جرمتہارا خالق ہے اور اسکاے اور محیلوں کا بھی خالتی ہے کیا اُقعی تم حذا کے رسول اورالمجی ہو ؟آب نے فرایات اللہم نعم" اسد گواہ سے دا قعی میں اُسکا تبعبر ہوں۔ منام نے بھراسی طرح قسم دیکر ہو جھا کیا تم واقعی حذا کے سوا اور معبود و کی برستش كو منع كرت موزّاب في جرواب ديا" اللهم ننم" اس طرح صام بي تكلف یے باکا نہ فرائعنِ سلام سے بارہ میں آب موقمیں دے دے کرسوا ل کرتے جاتے میں اوراب بنیرکسی اگواری خاطرے زیر لب تبیم کے ساتھ جواب مرحمت فراہم میں ۔ صام پر آپ کے اخلاق کر *بیانہ اور اس بے ساختگیٰ سا* د گئ اور سا و یا نہ ساکھ كالبحدار بوأ اوروه فورة مشرف باسلام موسكة اوراين قوم مي حاكر تعبيد كتام مردور کو اب کے صدق ودیا نٹ کا حال مشایا اور ان سب کو بھی طعقہ گویش ہسلام نبالیا۔ يهب دعوت وطربق دعوت كاوه مخضر بنورز جوقراً نِ عزيز كي سجى تعليم اور ينجيبر فعدا صلی الدعلیہ وسلم کے اسو ہ صنہ سے ہکو حالل ہوتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جواس صيح طربق كاربر عامل ہوتئے اوز و دساخۃ ندا ہے غیر فطری صول سیاحث سے حدا ره كروعوت في كوسرانجام فية بي- والله يهدى من يستاء الحصل طمستقيم

فوسطركيط جبل وبلي

الارابري<u>ل سواع</u>

لله المراه المالية ولم)

## بِسُ مِاللَّهِ السَّحْرِنِ الرَّحِيمِ

ترحمه

اسے رسول جو کچھ آب کے رب کی جانب سے آب برنازل کیا گیاہے آب رب بیجا یے کے اور النجا اور النجا اور النجا اور النجا اور النجا اسے ایسانہ کرینے گئے اور النجا کا ایک بیغام تھی منیں مبنجا یا۔ اور النجا کا ب کو لوگوں سے محفوظ رسکھے گا۔

### وبتمل لتنالخ منالتحييم

### عرم دعوت

آب بهديجة لوگويس تم سب كى طرف الدكابيجا بوا بغامبر بول جس كى بادخابى بوتمام آسانون او زينون ين اسك علاوه كوئي معود نبيس، وبى زندگى دينا بو ادروبى موت ، سوأمبراورائس كاس بى اى بد ايان لاو جوخودالله اورأسكه احكام برايان لاياب اوراسكا اتباع كروتاكه تم لا وراست برآجا كو قُلْ يَا أَيَّهُ النَّاسُ إِنِّى رَسَوْلُ اللَّهِ الَّذِي كُوْجِمِيعَ اللَّذِي كَلَى مُلْكَ التَّلُوتِ وَالْاَرْضَ لَا اللَّهَ الرَّحَمُّوجُيِنَى وَمُيْبِتُ وَالْاَرْضِ لَا اللَّهِ الرَّحَمُّوجُيْنَ وَمُسَوِّلِهِ النَّبِيِّ الدُّمِيّ النَّذِي مُنْ وَاللَّهِ وَمُنْ مِا لِللِّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَكُلْمَاتِهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ ا

، جرت كالنيم النعم بور اب بغير فعلار صلى التعليه وسلم ، حديب كي صلح سي فارغ بوكر مدينه مي رونق افروز بي حسب معول فلا كالان اسلام ، اور شيدا يان توحيد ا

ك رحمة العلمين حبب ملع عديدي فاغ موكر مدينه مؤه تشريف المن اس قت ذى الجرسة بجري ك الدرسة العلمين حبب ملع عديدي فاغ موكر مدينه مؤه تشريف المناطقة فرمايا يمحا بكاس ورواست بركه وعوت اسلام ك والانامون براسم مبارك الطور فهر ك بنت بونا جائية آب سن جائدى كأشرى بنوائى اوراس ك بكينة براسم مبارك نقش كوايا اس مصروفيت مي كجد رووص مبوكة اورحب مهرفنده نامه بائه مبارك سفراركي سبروكة اورصحابه كى يبجاعت اس فدمت كيلة مدينة ت روانه بوئى أمه بائه مبارك شفرى بركة ورصحابه كى يبجاعت اس فدمت كيلة مدينة ت روانه بوئى قوم مت مركة من المراسف الموادية من المراسف الموادية المنافقة ومست مركة من كاافتلات أبراس كالموادية والمنافقة ومست من المراسف الموادية والمنافقة والمنافقة المراسف الموادية والمنافقة المنافقة المنافقة

شیع رسالت کے گردپر واند وارجع ہیں کیا یک زبانِ دحی ترجان سے آپ نے ارفعا و فرمایا! فقل نے ہرترے مجکوتام عالم کے لئے رحمت بناکر ہجا ہے اور میں کل ونیا کیلئے بنیم برنکر آیا ہوں! سلنے میرا الدہ ہے کہ فدا کا یہ بنیا ما اوسلاطین تک بہی مبنیا وول تاکہ فدا کا یہ بنا میں اسلاطین تک بہی مبنیا وول تاکہ فدا کی جست تام ہوا ور بینیا م النی اور دعوت رتبانی سے دنیا کی کوئی جاعیت محروم مذہبے۔

حضرت سلمان فارسی نے فدمت اقدس میں عض کیا۔ شا ہان عمر کا دستور ہے کہ وہ کوئی تخریجہ کیکہ ہم شدہ نہوستندنہیں مانتے اور مذاسکو پُر صفح ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے اس قول کی تائید دو سرے صحابہ نے بہی کی رصحابہ کی اس در خواست پرارشاد ہواکہ جا ندی کی انگفتری پراسیم مبارک نفش کیا جائے۔ ارمشاو قدسی کے مطابق جا ندی کی جھٹ تری تیا رکی گئی جس کا نگینہ صبغہ کی ساخت و تراش کا بنایا گیا نگینہ براسیم مبارک اس طرح نفش تہا۔ الشکل یہی وہ مہر نوائت ہی جو دعوت ہسلام کے خطوط کے علاوہ مختلف فرایین رسالت پر شبت ہوتی ہی ۔ دعوت ہسلام کے خطوط کے علاوہ مختلف فرایین رسالت پر شبت ہوتی ہی ۔

فام البنین صلے اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حب نا زمیع سے فا رخ ہوتے تو مجدی میں ذکرو شغل میں مشغول رہتے اور حضرات صحابہ بھی ہم ہمرا ہم مجد نبوی میں فاسوش ذکرو شغل میں مصروف رہتے ۔ حب آب سبیح دہملیل خم فرما لیتے توصحا بہ صد شب گذشتہ کے حالات وواقعات دریا فت فرما یاکرتے متے کوئی شخص خواب

<sup>(</sup>۱) یا نخشری فلافیند صدیقی۔ فاروقی اور ابتدائے زما نه فلا منیہ عنانی تک باتی رہی اور فلفا راشدین احکامات بر شبت ہوتی رہی لیکن فلا فت عنانی ہی میں حضرت عنان رضی او شرعہ کے ہا تقد سے مدینہ طیبۂ کے ایک کنوئتی ہیں جبکو ہرارسیس کہتے ہیں گر گئی میں روز برابر تناش کرائی گئی کیکن کسی طرح نہ مل سکی رطبری ، زرقانی ،

بیان کرتا اس کی تعبیر بیان فرما دیتے اور اگر کسی نے کوئی حاجت بیان کی تو اس کی حاجت کوپورا فرماتے ۔

تَنرُوع فِرم ك مهجرى كى صبح كوآب نے حسبِ معول صحابہ سے الكے حالات دریافت فرمائے اللہ وقت آبہونچا كہ بین مكوتبلیغ سلام کے لئے مالک كى طرف بہجوں و کے لئے مثال کے طرف بہجوں و

دیجھواہ ہمارا وجود اور تہاری ہے امر ہا معروف کے لئے وقف ہونی جاہے۔
خدا کی جنت اُس شخص پر حرام ہے جو دنیا والوں کے معاملات میں شرکی رہتا ہو
اور اُن کو امور حیر کی نصیحت نہیں کرتا ہ جاؤ خدا کے بہروسہ پر دنیا کے بادشا ہوں کو
اسلام کا یہ بینیا م سننا دو یہ کو حواری عیلی بن مربع علی الصلاۃ والسلام کی طرح نہونا
چاہئے کہ جب خدا کے بینی بھیلی علیال للام سے انکو دعو تِ اسلام کی طرح نہونا
ضہروں میں بہیا تو انہوں سے ابنی راحت طبی کی خاطر قریب کے شہروں میں تو
حضرت عیلی کا امتال امرکیا لبکن دورورا زمقا مات تک بینیام حق بنجا سے میں قاصر
رہے اور نفس کی کارفرمائی فی نہیں للاغ ملت کے مقدس کام سے بازر رکھا۔
عجبیب واقعہ

ابن سعد سے طبقات میں اور محدث ابن ابی سخیبہ سے مصنّف میں اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی کریم صلے السعلیہ وہلم سے جب صحابہ کو مختلف سلاطین کے پاس دعوت ہسلام کے سکے قاصد ہناکر ہیجنا جا ہا تو ہمرا کی قاصد قدر تاائس ملک کی نہاں بولنے اور سیجنے لگاجس کی طرف اسکوروانہ کیا جا رہا تھا حضارت صحابہ سے ہے نماوا قعہ کا خدمت اقدس میں اسکوروانہ کیا جا رہا تھا حضارت صحابہ سے ہے نماوا قعہ کا خدمت اقدس میں

ذکرکیا آب نے ارشا و فرمایا . هذا اعظم ماکان من حق الله علیه فی احم عبادة کی کین آب نے ارشا و فرمایا . هذا اعظم ماکان من حق الله علیه فی احرائی مشہر مالم شرح فی الباری عمرة القاری اور انوی میں اس واقعہ کاکوئی ذکر نہیں ہے۔ ہی طرح حافظ ابن قیم نے زاو المعاویی، قبانی عیاض نے اس ما ورزر قانی نے شخص موالم بیں جہاں ان بینیا مات کا تذکرہ فرمایا ہے اس روایت کاکوئی بیتہ نہیں دیا۔ ہا اینہم ابن سعدا و را بن ابی شیب کی یہ روایت مند کے اعتبار سے قابل قبول ہے اگر جہاس رتبہ اور بایہ کی نہیں ہے جوان می تندن کی بیان کروہ شرائط بر نوری از سکے۔

کین ابن ہنام نے اس واقعہ کی نبت حضرت عیلی علیہ الصلوۃ وہسلام کے حواریون کے ساتھ کی ہے۔ یعنی حب حضرت عیلی علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کے حواریوں کو مختلف شہروں میں روا نکر ناچا ہا تہ جنکو قریب کے شہروں میں مامور کیا وہ جانے بر راضی ہو گئے مگر جنکو مسافت بعیدہ برمامور کیا انہوں جانیہ کریز کیا حضرت عیلی علیالسلام نے یہ محسوس کیا توخدائے تعالیٰ سے دعاکی اور آپی کہ ذیک یہ حسوس کیا توخدائے تعالیٰ سے دعاکی اور آپی و عاکم یوانہ ہوالہ جسال مواجہ میں ملکوں یا شہروں کی نہاں بولنے گئے جہاں انکو بہ جا جا انہ ہوالہ ہوالہ دوایت لیے صحبت وستم کے اعتبار سے جواہ قابل بحث و معلی نظری ہولیکن یہ امرستم ہے کہ جن صحابہ کو مختلف ممالک یں ان والاناموں کی سفات محل نظری ہولیکن یہ امرستم ہے کہ جن صحابہ کو مختلف ممالک یں ان والاناموں کی سفات برمامور کیا گیا وہ ان ممالک کی زبان بولنے اور شیمنے براس قدر صرور قاور سے کہ وہ اپنے مفصد تبلیخ کو بخر بی اواکر سکیں۔ واقعات کی تفصیل اس کی شنا صدہے۔

غوض اس سال آہیے چھ با دست ہوں سے نام دعوت ہسلام سے سِلسِلہ یس نامہائے مبارک بہیجے۔

#### سفراء وسلاطین کی فہرست یہ ہے

نام سفیر عمروبن امبیضمری دحیکلبی عبدالسبن ضافسهی طاطب بن ابی لمبته ضجاع بن د مب الاسدی سلیط بن عروبن عبدسلمی

نام بادفناه المحمد بن الجبر نجانشی صبشه برقل قیصر دوم وضاطرها کم رومیه خسرو میروزیجکلاه ایران و برمزان مقوس عزیز مصر مارث غیانی گورز مدود شام بروذه بن علی

## بهلايغام ثناه صشكنا

عبشد

یہ نام عربی ہے۔ یونانی اس قطعۂ زمین کوامیہ و بیا اوراہل بورب ابی سینیا کہتے میں۔ اور میں قوم عربی میں مبشی ، یونانی میں ابتہو بین ، یورو بین زبانوں میں ابی سینین ، اور خود اکمی اپنی زبان میں جیز کہلاتی ہے ۔

ع بی زبان میں صبّ کے معنی خلط کے ہیں۔ اہل عرب سے نزدیک یہ اُیک مختلط النسب قوم ہے اسلئے اس کا نام بھی صبش رکہ دیگیا یہ قوم درصل سامی عزب اور حامی سل کے آن مختلف قبائل کے مجموعہ سے عالم وجو دمیں آئی جوکہ سواصل عزب کے جنوبی حصہ دمین ، کے بات ندہ منتے اور ولادت سے علیہ السلام سے مثل حسینہ میں جابے سے جرمن متشرق نواڈیکی ماہرانسنهٔ سامیه کا بیان ہے۔
حبشی رائیہولی زبان وفط ،سبائ سے قریب دشاہہے۔ اہل صبش راکسوم،
بالک سامی نہیں ہیں بلکہ صل باسٹ ندو کے ساتھ عوب سے مختلف قبائل

مختلف اقطاع کے مل سکتے ہیں۔

عرب کے یہ سبائی قبائل جنگے اختلاط سے مبنی قوم بنی اس اختلاط سے بعد و وسنقل فاندانوں برنمنسم ہوگئے ۔ سبا جبنس ، اور سبار حمیر ۔ سبائے مبنش کی حکومت تقریبًا بتیسری صدی عیب وی سے آخر اور چوہتی صدی کے نتروع میں ملک جبش برقائم ہوئی اور ایس صدی عیب وی سے آخر اور چوہتی صدی کے نتروع میں ملک جبش برقائم میں قرار یا یا۔ اہل حکومت کا دارالسلطنت حبیفہ سے مشہور صوبر انترے سب کے شہراکتوم میں قرار یا یا۔ اہل حبیش اسکومقد میں شہر سے جنہ ہیں اس شہر سے کھنڈ را تبک باقی ہیں ہیں ۔ منجا شہر کے کھنڈ را تبک باقی ہیں ہیں ۔

ای مکومت کے مگراؤں کو ہل عرب نجارتی سے نقب سے بچارت ہیں ہے نجائی اس درجال لفظ «بخوس ، کامعرب ہے اور بخس جائی سے نوبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ خاندان بہت برست تہا۔ شاہان روم نے مصر کے ذریعہ بیاں عیسائیت کی بنیا دوالی اور چوشی صدی عیسوی کے شروع میں اسکندر یہ کے ایک بشت نے بیاں لیخ مشن کامر کر قالم مصدی عیسوی کے شروع میں اسکندر یہ کے ایک بشت نے بیال لیخ مشن کامر کر قالم کیا اور اس طرح کیا اور اس طرح کیا اور اس طرح میں فقہ رفتہ تمام عبضہ بہت برستی چہوڑ کر عیسانی ہوگیا۔

اصحمہ نجارتی جنی اکرم صلی اسد علیہ دسلم کے زمانہ میں صبتہ کا بادشاہ تہا اسی اُذیبنہ کی اولا و سے تہا۔ اور آینوالے تمام واقعات اسی سے متعلق ہیں۔

دا) ارغی انقرآن تبلداول ما خوذا زانسائیکلو پیڈیا برنانیکا۔ ریماریض انقرآن۔ دس اصابرو جم البلدان۔

أتجريت حبشه

قریشِ مکرنے اسلام ڈیمنی میں جب بنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم اورا کیے جاں نثار اصحاب کو حدسے زیادہ بخالیف بینچا میں اور پرستا رانِ توحید کے لئے سرزمینِ مکہ نگ ، مرکئی ۔ تب خدا کے مقدس رسول نے صحابہ کو اجا زت دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کرجا میں ورا رشا د فرایا کہ صفتہ کا باوشا ہ عیسائی ہے اسلتے امیدہ کہ شرکین کے مقابلہ میں وہ سن سلوک کے ساتھ بیش آئیگا۔

مہاجرین کے اس بیلے قافلہ میں جورجب سے سبنوت میں وطن مالو ف کوخیرالی مہاجرین کے اس بیلے قافلہ میں جورجب سے سبنوت میں وطن مالو ف کوخیرالی مکر صبخه جاریا ہے تقریباً بارہ مرداہ رجار عورتیں تھیں'۔اہ رسالا رکا رواں صفرت عثمان کا اندولیں اندعلیہ وسلم کے محتمان بندی اکرم صلی استرعلیہ وسلم سے بوقت روائگی ارشاد فرمایا کہ" لوط علیہ اسلام کے عثمان بہلا شخص ہے جس سے خداکی راہ بیں ہجرت کی ،، دی

خوبی میشت کرجب بیرکاروال بندرگا و جدة پربینچا تودو بچارتی جها زهبته جاری خفی ارست کردیم ادا سے جها زرانوں نے معولی اجرت برانہیں جھالیا۔ سرایک شخص کو صرف ۵ درہم ادا رفی پڑرے۔ مهاجرین کی روائگی کی جب قرایش کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے تعاقب الیکن موقع ہاتھ سے کل جیکا تھا ہجرت کا پرسلسلہ برابرجاری رہا۔ تا آ ککہ عور توں رکچوں کے علاوہ تراثی آدمیول کا جم غفیر صبتہ ہیں جمع ہوگیا۔ مهاجرین اول کی فہرست میں بی خل ہے۔

<sup>(</sup>۱) زاد المع**ا**و *جلد*اول \_

دى، دوض الانفت جلداول ر

# فهرف اسائه فهاجري

| مخقرحالات                                                                                                           |        |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|
| فلفائے راشدین میں سے میسرے خلیفہ اور نبی کرد                                                                        |        |                  |         |
| صنی الله علیه وسلم کے داما وہیں حضرت رفیتہ و                                                                        |        |                  |         |
| حضرت أمِ كلنوم ك شوبر بون كى وجس                                                                                    | ،تجری  | ے                | .i.g.   |
| ذى النورين كبلاك يستلك شد انهترسال ي عمر                                                                            | مجعد   | تقريبا           | Ég.     |
| خلیفه مقرر موت اکی والده دارویی رسول پاک کو                                                                         | 5      | تا شسال<br>آشسال |         |
| ىچىوپى زادىبن تقيں -                                                                                                | روز    | لبعد             | • •     |
| بنى اكرم صلى الله عليه وسلم كى صاحبزا دى بي حضرا                                                                    |        |                  |         |
| فديجه كخ بطن سے تولد بوئيں اول عتبد بن الجي                                                                         |        |                  |         |
| کے عقد میں آئی اور قبل از خصتی باب کے                                                                               | مسيب   | سنه              | .9      |
| کہنے سے بیٹے سے ان کو طلاق دیدی اس                                                                                  | ، بحری | نبوتسطيح         | :2)     |
| کے عقد میں آئی اور قبل از خصتی باب کے کہنے سے بیٹے سے ان کو طلاق دیدی اس کے بعد حضرت عثمان سے اِن کا عقد ہوگیا۔ اور |        | قبل              | 3)2     |
| ہجرت سے ایک سال دس ماہ تین یوم ہب                                                                                   |        |                  | *       |
| انكانتقال ہوگیا۔                                                                                                    |        |                  |         |
| ان كا إب عتبه قرين كامشهوسردار تقاءاس                                                                               |        |                  | الوصريف |
| کا فرہونیکی ومبہ سے بیٹے کو وطن چپوڑ نا پڑاا بوخلا                                                                  |        | -                | بنعتبه  |
|                                                                                                                     |        | 1                | , •     |

| مخقرصالات                                                              | يت<br>سنه وفا | سنه و لا د | نامهاجر      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| عامہ کی جنگ بیں شہید ہوئے۔                                             |               |            |              |
| عضرت ابو حذیفه کی زوجهٔ محترمه م <sub>ی</sub> ں به                     |               |            | سهلهبنت سهيل |
| شہور صحابی ہیں رسول اللہ کے بیوبی زاد بہانی                            | 1             |            |              |
| ضرت صفیدنرت عبدالمطلب سے بیٹے ہیں                                      | مستسار        | سنه ا      | 1,2          |
| ورحضرت حذبفه كررث تدمح بيتيج ا ور                                      |               | 1          | العواد       |
| ضرت اساربنت ابی بکرے شوہر ہیں جنگ جل                                   | جادی اح       |            | -            |
| ن شهید مهوت بروایت واقدی چونستمرسال اور                                | 1             |            |              |
| وابت ابواليقظان ست تفسال عمر                                           | ر ا           | ال         |              |
| نی ، ابن جرمود نے وادی سباع "میں شہید کیا گ                            | بإ            | بعد        |              |
| روہیں وفن ہوئے .                                                       |               |            |              |
| نم کے پوتے اور حلیل انقدر صحابی ہیں مدینہ                              |               |            |              |
| كاكم كرست بهلے مبلغ بر عقبه ثانيه                                      | 1             | سنه ا      | 3            |
| مح بعد مدینه کینچا ورست پہلے مدینه ہیں جمعہ                            | ,             | لادت       | اوا          |
| ر کیا ۔اوربض کا خیال <i>جارعقب</i> ّاو کیٰ کے بعد م <i>ڈنیہ</i><br>ایس |               | _          | 1,5          |
| مج کئے اور عقبۂ نانبہ میں اہل مدسنہ میں سے                             | جری ابی       | قريًا ﴿    | 7            |
| رانصا ربول كوليكر مكه حاضر بوئے - بني اكر م                            | است           | زوسال      | = 1          |
| الشّرعليه دسلم كے دارا رقم مِن داخل مونيك بعد                          | صلح           | بعد        | 1            |
| مان ہوئے اورا تک میں شہید ہوئے اور جالیں                               | اسا           |            |              |
|                                                                        | •             | 1          | 1            |

|                                                   |              |                                  | '                   |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| مخضرحالات                                         | بت<br>سندوفا | سن <sup>ه</sup> لاد <sup>ت</sup> | نام بہاجر           |
| سال یااس سے زیادہ کی عربانی ۔                     |              |                                  | ,                   |
| جلیل القدر صحابی اورعشر <i>میتشر</i> ه میں سے ہیں | 1            |                                  | <b>3</b>            |
| فاروق عظم كى منتخبه مجلس شورى كے جِدار كان        |              | عام                              | √ <u>3</u><br>−3,   |
| یں سے ایک رکن ہیں قبیلہ بنی زہرہ کے خاندان        |              | الفيل' ٠                         | $\vec{\mathcal{E}}$ |
| سے ہیں قدیم الاسلام ہیں صدیق اکبر کے ہاتھ پر      | سست          | اسنه                             | عبداليتن برعو       |
| اسسلام قبول كيا بيحية سال كي عرباني اور بقييري    | بجرى         | ولادرت                           |                     |
| وفن ہوتے بنی اکرم صلی الشرعِلیہ وسلم کے           |              | سے دس                            |                     |
| ننهالی ریث ته داریتے۔                             |              | سالىبد                           |                     |
| ى اكرم صلى الدعليدوسلم مع بيوين زادبها فى بره بنت |              |                                  | <u>z</u> .          |
| مِدالمطلب سے بیٹے اور آب کے رضاعی بہانی           |              |                                  | بوسلمين عبدلاسيخزوي |
| شخى سابق الاسسلام بير بنى أكرم صلى السرعليد وسلم  | l l          |                                  | 3.                  |
| لى حيات ہى ميں انتقالٰ ہوگيا ۔ صحاب بدرميں سے     | 5            |                                  | ji.                 |
| یں۔عبدالعدنام <i>ہے۔</i>                          | ,            |                                  | ·3'                 |
| عضرت ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي کی بی بهتیں       | ,            |                                  | 1                   |
| بوسلمے انتقال کے بعد نبی اگرم صلے اللہ علیہ       | 1            |                                  |                     |
| سلم کے عقد میں آئیں۔                              | <b>,</b>     |                                  | -                   |
| لوسائب كنيت ہے بنی اكرم <u>صلے الترعلی</u> الم كے | ننعبان ال    |                                  | عمان بن             |
| ہت بیادے صحابی ہیں قرینی انسال ہیں                | ست ثراً إ    | ,                                | مظعون               |
|                                                   |              | 1                                | سون                 |

| مختصرحالات                                                                                     | سنهوفا | سن <sup>و</sup> لاد | نام جاجر                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------|
| چودھویں سلمان ہیں مدینہ منورہ میں سب سے                                                        |        |                     | ,                                        |
| يبلجان كانتقال مواآب ك انتقال بربني اكرم على                                                   |        |                     |                                          |
| السرعليه وسلم سفان كالبوسدليا اورفرمايا                                                        |        |                     |                                          |
| «نغم السلف مولنا» بقیع میں وفن ہوئے۔                                                           |        |                     |                                          |
| سابق الاسلام بي مشهور صحابي بين زمان جابليت                                                    |        |                     | 3                                        |
| میں آل خطا کے علیف تقے حضرت عثمان                                                              | 1      |                     | Ž.                                       |
| سفرج بیں ان کو مینہ کا ماکم مقر کیا تہا۔                                                       |        |                     | <i>E</i> :                               |
| حضرت عامرين رسيد كى بى بى بى بى -                                                              |        |                     | يلاينت بي حتمه                           |
| أنحضرت صلحالته مليه وسلم سح بيوبير بهاتي                                                       |        |                     | <u>\$</u> .                              |
| برہ بنت عبدالمطلب صاحبزادے ہیں۔ ابق                                                            | 1      |                     | 5                                        |
| فی الاسسلام جلیل القدر صحابی ہیں ۔اصابہیں<br>ر                                                 | 1      |                     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| ب كريه جرت فانيه س كفي تقيد                                                                    | ÷      |                     |                                          |
| عاطب بن ابی ملتعہ کے نام سے مشہور ہیں۔ بدری<br>صحابی ہیں۔ ہوسال کی عمریائی مدینہ میں نتقال ہوا | ربوع   |                     | ماطببن                                   |
|                                                                                                |        |                     | عمروخمي                                  |
| جليل القدر صحابي بي سبضار والده كانام ب                                                        |        |                     | <u>i</u>                                 |
| باب کا نام وہتب ہے بدری ہیں توک کی وہی                                                         |        |                     | . ģ.                                     |
| رانتقال ہوگیا قریثی انسل ہیں -                                                                 | ·      |                     | 7                                        |
| فاندان ہذیل سے متعے بی زہرہ کے حلیف متعے                                                       | عسية   |                     | عبدالسبن مسعود                           |
|                                                                                                | 1      | Ŧ                   | 1                                        |

| مختصرحالات                                                       | <del>ت</del><br>سنهوفا | سنډولا د | نام دباجر  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|------------|
| ابوع دالرحن كنيت تتى رسول الديصلے السرعليہ وسلم                  |                        |          | • •        |
| کے سا عقبدیت رضوان وبدر وغیرہ میں مشر کیک رہے                    |                        |          |            |
| فاروق عِظْمُ كِزْنَامِينُ وَأُوالِنَا مَا يُدْحضرت عَثَانَ مِينَ |                        |          | 4          |
| كوفه كے قاضى رہے اوربيت المال كے خازن۔                           |                        | ميسيم    | <b>3</b> . |
| رسول المشلم كساته اسقدرخصوصيت تتى كه                             |                        |          | 3          |
| ويحضن والعالم فاندان سع سبجته تنف رفاوم                          |                        |          | - (        |
| رسول تقے بقیع میں مدفون ہوئے ساتھ سے کچھ زیادہ                   |                        |          |            |
| عريقي فبتدين صحابه مين سيهين -                                   |                        |          |            |

### بجرب ولا محصاب كأعيين

 ادراس کے بعد سٹ مہری میں سوآدمیوں سے ہجرت کی ابن سعد کا یہی قول ہوبعض دیگر مقتین سے مبی اپنی سیرت میں اسی قول کو افتیار کیا ہے۔

لیکن واقعات برتفصیلی نظر والنے اورسیرت اما دیث کے اقوال کو باہم جمع ِ کرکے نیتے بھالنے سے یہ قو ل صبح نہیں معلوم ہوتا اور ہی لئے مینی ہے اس کومیڈ کی کہکر بیان کیا ہے حقیقت مال یہ ہے کہ مف کہ بجری میں صرف سولم صحابے ہجرت کی اور تبین ما ہ کے بعدیہی جاعت صبتہ سے مکہ منظمہ والبسس آگئی اوراس کے مبعد كسه بجرى مين علاوه بجول اورعورتون ك تراتسي صحابه ك دوباره مبشه كو بحرت کی اوربیی مجرعی تعدا دستو کک بینجی ہے۔ اس دعویٰ کی صحت کیلئے چندا مور قابل لحافظ ہے دا، كتيب سيروا ما دميث مين جس طرح ان يندره ياسوله مهاجرين كي روانكي كي تفصيلات بعني انكاجَدَه بينجنِا ا درجَدَه مي تجارتي جهازون كاحسبِ اتفاق ملجا نااور سراكيت نخص سع نصف دينار ربانج درمم ، اجرت ليكران كوجها زون مي سواركرلينا ند کورہیں۔ یاسٹ۔ ہجری کے سوّ ہا جرین کی روانگی اورا ون کے بیجیے قرایش کا وفارہجینا اوراس کے تمام واقعات کے حالات منقول ہیں۔اس طرح سکی صحابہ عبد بقیہ مهاجرین کے رفتہ رفتہ روا مذہو سے اور تین ماہ میں ان کی تعدا و تراسی کے پہنچ جانیکی نه صرف تغصیلات ہی معدوم ہیں بلکدا صحاب سیر کی عبارتیں ان کی اس روانگی کے زمان کے بارہ میں بھی مختلف میں مٹلابن مشام طری کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے که اول بنِدره یاسوله اصحاب نے ہجرت کی اور بعد میں یہ تعدا و علاوہ عوتوں وربح*و*ں تراسي نک پنچ گئي ليکن په کچه معلوم نېب ېو ناکه اس تعدا د بير ست په جري کي تعدا د ہی شامل ہے یا تین ما ہ سے عرصہ ہی میں یہ تعدا د پوری ہوگئی تہی بلکا بن ہشام سے طرنہ

بیان سے تو بیر معلوم ہوتا ہے کہ اسن افتصار کیئے سے نہری کی تعداکو کھی شابل کر ریا ہے اِسلے کو ان اموں کی نقل کے بعد ہی اس نے مسلما لؤں کے تعاقب میں قریش سے دفد کا حبشہ جانا اوراس کا پورا قصد نقل کیا ہے جس کے بارہ میں اتفاق ہے کہ بسٹ ہے ری میں دوبارہ حبشہ کی ہوت سے زمانہ میں بیش آیا ہے صرف آب ہے میں اور سے کہ بسٹ ہے ری میں موقعال ہونے بیرا دس کی ہے کہ اول مرتبہ یہ تعدا دراسی تک بنی اور سے نہری میں سو صحابہ نے ہے رہ کی لیکن بہلی تعدا دمیں عور توں اور بچرں کا ہتا اور دوسری تعدا دمیں اور سوکی کے ساتھ فقط سوکی گئی بیان کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراسی اور سوکی تعدا دروال کی نیز یہ تعدا دروال کے ساتھ فقط سوکی گئی بیان کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراسی اور سوکی تعدا دروال کے ساتھ فقط سوکی گئی بیان کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراسی اور سوکی دروال سے نیز یہ تعدا دروال کے ساتھ فقط سوکی گئی بیان کر دینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تراسی اور سوکی دروال سے نیز یہ تعدا دروال سے نیز یہ تو تعدا دروال سے نیز یہ تو تعدا دروال سے نیز یہ تعدا دروال سے نیز یہ تو تو تعدا دروال سے نیز یہ تعدا د

۱۹۱۱س ہجرت کی مدت کل م مہینہ ہے۔ رجب المرجب میں ہجرت ہوئی اور شوال میں یہسب حضرات مکہ عظمہ واہیں آگئے۔ اور یہ علوم ہے کہ اس زمانہ میں سفراستدر آسان نہ تھا کہ سے صبغہ کا سفراور بجری سفراور جہاز ہی باد بانی ۔ بیساس قلیل مدت میں مختلف اوقات میں قافلوں کی روائگی اور صبغہیں ان کا بہنچ جانا اور قیام کے بعد شوال تک وہیس آجانا تاریخ اور عقل دونوں کے فیصلے کے خلاف ہے۔

دس، اصحمہ نجاشی صبن سے سے سہری بنوت میں حضرت جعفر کے ہاتھ پراسلام قبول کیا اور اسپراتفاق ہے کہ حضرت جعفر صبشہ کی ہجرت اولیٰ میں نہیں بلکہ ہجرت ٹانیہ میں مشرکی ہوئے اور ہجرتِ اولیٰ میں بیاسی کی تعداد ذکر کرنے والے اس تمام واقعہ کہ جرتِ اولیٰ سے وفائع میں ذکر کرتے ہیں ریکسی طرح بھی میجے نہیں ہے۔ تهرمال مها جرین کایه قافله مکه سے چلکرسامل جده پر پنچاخوبی فرمت یه که جده کی گودی پر و تجارتی جهاز مبن جانبوالے لنگرانداز مقادر فورًا ہی وابس موجانبوالے سے مہاجرین نے اُسٹے معاملہ کیا اور بانچ درہم فی کس کے صابے کرایہ طے پایا ادراس طح وہ بخیرو خوبی صبتہ جا بہنچ۔

مهاجرینِ حبشه کی نویی ـ

ابھی مہاجرین کو بھال آئے ہوئے تین ہی ماہ گذرے منے کہ شوال سے شہنوت میں یہ تمام مہا جرین مکمت ظمروا ہیں آگئے مہاجرین کی اجانک واپسی کے متعلق عام کتب سیریں جو واقعہ نقل کیا ہے بیہا اس کو بیان کر دیا جائے اور اس کے بعد اس حقیقت برغور کیا جائے۔

طبری دابن آلحق دابن مردوید دابن منذراس واقعه کی اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتب بنی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم ہیں سورہ والبخم للا وت فرمائی اور حب ب ب آیت و مناقة التل نتہ الا حوی پر بینچے توشیطان نے آب کی زبان سے یہ انفاظ تکاواؤ تلا الغیل نیق العلی وات شغاعتی ن لئر بھی ۔ یہ دبت ، بہت محرم ہیں اوران کی شفاعت مقبول ہے ۔ اوران کی شفاعت مقبول ہے ۔

مشرکین بیرسنکر بچید مسرور بہوئے اور جب ختم سورت برائی سجدہ کیا ترتا م منزکین کاس خوشی میں آپ کا اتباع کیا اور سب سجدہ میں گرگئے یشدہ شدہ یہ خبر عبشہ میں مسلان کا تباہ کا اتباع کیا اور سب سجدہ میں گرگئے یشدہ شدہ یہ خبر عباری کے مسلان کا کہ مسلان ہوگئے ۔ ہما جرین کے ساتھ بنجی کرتا م شرکین کی مسلمان ہوگئے ۔ ہما جرین کے ساتھ بنجی کرتا م شرکین کی مسلمان ہوگئے ۔ ہما جرین کی دائبی کا بہہ واقع مرت نہوت میں مینے س آیا ۔ واقع مرت نہوت میں مینے س آیا ۔

#### يه بيسرو بإروابية عقل ونقل دونول اعتبار سے ناقابل اعتاد ب قاضى عياض شفاربيساس واقعه كونقل كرك كبتي بس

ا ہے صحت میں سے کسی نے اس روایت کونہیں میال ا اوردكس تقدي معتبرسندسي كورايت كيا -

ليرقنجم احدمن اهل الصعب ولا رواه انقترسند سليم

بدروايت عقلًا ونقلاً ودنون طح درست نهيس ،

علامة مينى نشرح بخارى بيب لكهته بي فلاصحته لئه نقلاً ولاعقلاً اور لووی رم ککھتے ہیں۔

اس بار میں کوئی چیز صیح نہیں ہے منعقلی اعتبار سے پذنقلی اعتبار سے ۔

رد تصح فيه نسى لا من جهة النقل ولامنجهة العقل.

ہی طرح بتیقی حافظ منڈری۔ ابن کثیر وغیرہم کبار می ثمین اس روامیت سے بطلا<sup>ن</sup> پر تنفق ہیں۔ البتہ حافظ ابن حجر عسقلانی ہں روایت کی مختلف اسانید میں سے تین سنڈلر کوضیح کی شرط پر بتا تے ہیں بااینہمہ یہ تصریح کرتے ہیں کہ بہتینوں سندین مرسل ہیں بین درمیان سندسے صحابی کا نام رہ گیاہہے۔

وه لکھتے ہیں ۔

ہم بیان کر <u>ھ</u>کے ہیں کہ تین سندیں اس روایت کی صبیح کی شرط کے مطابق ہیں اور یہ روایتیں مرسل مي اور جولوگ مرسل رواي**تون كوقابل جمت سيج**ة بين وواس الصراحة المستلق بين -

وقد ذكونأان ثلثتناسانيدمنهأ على شرط الصحيم وهي مل سيل يحتج بمثلهامن يحتج بالمل سيل

یہ سیجے ہے کہار محتنین کی ایک جاخت مرسل روایات موقا بل سجست بہتی ہے کمیکن

ان کے نزدیک بھی ان کی صحت ہی دقت قبل قبول ہے جبکہ ارسال کے علاوہ اس روایت ہوں کے نزدیک بھی ان کی صحت ہی دقت قبل قبوا ورجبکہ کہا رمی تنین اس روایت کو عقلاً دوایت میں تو محض ان کی مرسل ہسناد کی صحة کروایت کی صحة کے لئے کافی نہیں ہوئی .

متن صدیت کی عدم صحته کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہوگئے ہے کہ اگراس واہت کوا زا ول تا آ فرصیح ماناجائے تواس کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک منتظم کلام میں بیک وقت ایک شے کی مرح بھی پائی جائے اور فدمت بھی صحابہ اور ندصرف صحابہ بلامت م مشرکین جواہل زبان مقے کس طرح یہ تقیین کرسکتے ہے کہ جس سورہ و دالنجم میں اصنام سے لئے یہ آیتہ موجوم کو کہ جبیں ان جنام کی سخت فدمت کی گئے ہے۔

یه وبت ، کچه بھی نہیں ہیں صرف مبار ساور تہا ہے

الباؤكمرما انزل الله بهامزسلطان ابدواداك س كررت بي جَنَف لية السرك طرت

ان هى الااساءً سميتموها انتيرو

سے کوئی ولیل نازل نہیں ہوئی۔

ہی درت یں ان اصنام کی اس طرح مدح سرائی ہی موجد ہوج تلک لغل بنی العطان اسلام ہوتی ہے۔ سے معلوم ہوتی ہے۔

ایک مجزکلام باری میں تواس کی کس طرح گنجائی ہوسکتی ہے جبکہ ایک فصیح و بلیخ کے کلام میں بھی مکن نہیں ؟

لهذایه برگزشیم نهیں کیا جاسکتا کہ ایک ہے ہے ہی مشرکین یاصی بہ کویہ نیال ہو تتا تقاکہ سورة والنم میں یہ جلے ہی شابل ہیں یا پنم برکی زبان سے العیداذ با الله مشیطان نے اواکرا دیے۔ نيزجبك قرآن عززى اسى سورة بي صراحت كيسا نفي فيصلم وجودب

وماً پنطق عن المهوی ۱۱ن هو آگ اورده امحد صلی استعلیه وسلم) بن محرب س

وحي يوحيٰ. پچهنېن کېته په د قرآن ، دې وي ووانېروي کيگئې و ـ

توبهراکی این روایت کوجهیں سند ومتن دونوں اعتبار سے سخت می موکس طرح قبول کیا جاسکتا ہے۔

اور کوئی دج نہیں ہے کہ ہم اس فتم کی توجیہات کے دریے ہوں جیسی کی صاحب مواہب نے بیان کی ہے ۔

قيل انه لما وصل الى قوله ومناة الثالثة الاخرى خشى المشركون ان ياتى بعد ها بشئ يذم الهتهم فاحرم والى ذلك الكلام فخلط ولا في تلاو وة الذي صلى الله عليه ولم المناه على على على على على على على والخوافيه المال وسمعوا لهنا القران والغوافيه العالم دبالشيط المقران والغوافيه العالم دبالشيط فسيطان الوس مسيطان الوس و

بض كاخيال ب كرجب بنى اكرم صلى المدعليه وسلم اس آيت برينج دمناة الثالثة الاخوى توشر و اس آيت برينج دمناة الثالثة الاخوى توشر و كرد و اكداس كے بعدان كے معبود وں كى برائى كى جلتے آ نخصرت صلى الله على الله على الله وس نے جلدتی آ نخصرت صلى الله عند الموں نے جلد خلط كر كے بڑھ ديت على ما دست بن يہ جلے خلط كر كے بڑھ ديت ميں الله و الله الله كو الله على عادست بنى كها كرتے اس قرآن كو مت سنوا دراس ميں كر فر بيا دو يا منسيطان سے مراد شيطان آدى ہے ۔

مزیدبرآل یہ کواگریہ واقع اس طرح صیح ہوتا جیساکہ روایت سے تابت ہے توجس طرح مسیح ہوتا جیساکہ روایت سے تابت ہے توجس طرح مسیح کی استرکیٹن میہ والمواری سے تویل قبلہ سے وقت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پولمس وشنیع کی اور اینے زعم باطل میں آب کو ملزم بناسے کی کو کرششن کی جیساکہ قرآرن عوزر سے اس کا تذکرہ کیب ہے۔
تذکرہ کیب ہے۔

عفریب بروقون لوگ یہ کہیں سے کس بات نے ان سلمانوں کواس بیلے قبلہ دبیت المقدس، سے

سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِطُ وَلَّا هُمُر عَنُ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْ اعَلَيْهَا

پھیرویا رکعبہ کی طرف) ؟

مقابلے اور جھگڑے کے وقت یہ الزام ہی دیا کرتے کہ آج تم ہمارے معبو ووں پیٹیب ڈوالتے ہوا ورکل نحود متہارے بیغیبرنے ان کی تعریف مجھ کے ساسنے کی تھی۔ لیکن تمکو معلوم ہم کہ تاریخ ویسیر کے تمام صفحات اس سے کیسر فالی ہیں اور کسی ایک موقد پر بھی اس اعتراض کا نذکر ، نہیں آئا۔

نیزیه بات بھی قابلِ غورہے کہ سیح بخاری ہیں حضرت عبداً دیڈین سعودسے جوالیت اس سلسلہ میں منقول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ

جب بنی کریم هلی العد علیه وسلم سے سورة والنجم بڑھی تو سجدہ کیا اور آئے تمام سائتیوں سے بھی سجدہ کیا جدرا کیا ۔ جبزا کیا ۔ وی کے کواس سے ایک شھی کنکریاں لیں

فىعدوسىدى كان معدالارجلاً اخذكَفًا من حصى وضعن عليجهته وقال يكفين هذا

اوريشانى پرلگالس اور كہنے لگاكد مجيسى كانى ہے-

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ فَوَانْیَدُهُ قُیْلَ اَبْعَالُ کَافُورُ اُ میں نے دیجہا کہ بعد میں وہ کا فرہموکر مرا۔

اس سے صاف ظاہرہے کہ ہجدہ کرنے والی جماعت سلمانوں ہی کی متی اور اس ہیں ایک متی اور اس ہیں ایک صنیف اور انجام کارکفر کی حالت میں مرا ما و آرا گران تمام مباحث سے قطع نظر کرے اس روابیت کو صنیف میں مان دیا جائے تب ہمی جہاجرین صنیف کی والبی کا اس روابیت سے دور کا بھی تعلق نہیں میں میں جہاجرین صنیف کی والبی کا اس روابیت سے دور کا بھی تعلق نہیں

ہے اسلے کہ ہجرت کے جب سے مہینہ بس ہوئی اور صبشہ سے واپی کا بتدا یشوال میں بیش آئی اور سور کا دانج کی مضان المبارک میں نازل ہوئی سے ۔

توابائی عالت بیں جبکہ سفرے وسائل نہایت میدود ہوں جہاز بھی دفائی نہوں بلکہ بادبانی ہوں جہاز بھی دفائی نہوں بلکہ بادبانی ہوں جہاز وس کی آمدور فت سے اوقات بھی آج کی طرح معین نہوں - نہ ٹیلیفون ہے، نہ نیا یک اور نہ ڈاک کا کوئی باقا عدہ سلسلہ بمس طرح مکن ہے کہ ایک ماہ کے اندو النجم کے نزول ، اور تام قصد کی مکہ ہے قبشہ تک اطلاع بین بنج جائے اور اس اطلاع برسے سام بہاج بین صبنے مرد خلمہ ولیس بھی آجا تیں -

کیکن مہاجرین حب مکد منطروالیں آگئے توکفارنے اورزیا وہ ایذا میں دین شروع کیں اور سلمانوں کو پہلے سے زیا وہ تکالیف کا سامناکر ناپڑا لہذا مجبود مہوکر سلمانوں نے فیصلہ کیاکہ دوبارہ ہجرت کیجائے گراب کی مرتبہ یہ کام آسان نہتھا۔ قریش پہلے سے مقابلہ کیلئے تیار سے اسلے سخت مزاحمت ہوئی گراس کے باوجود تقریبًا سوآ دی تراہی مرداورا نہارہ عوزیں، دوبارہ حبشہ کو بجرت کر کے جلے گئے ، اورو ہال باطمینال زندگی بسرکرنے لگے۔

مهابرین کی اس جاعت میں حضرت عبدالمدین مسعودٌ اور حضرت عبفرین بی طالب عبد بن حبش اور اکل بی بی ام حبیب بهی شامل تهیس -

قريش كاوفد

ویش نے جب یہ دیکماکہ سلانوں کی ایک جاعت صفرین نہایت اطمینانی آرام کے ساتھ زندگی بسرکر رہی ہے اور مذہبی آزادی کے ساتھ بے فوف و خطر اپنے مت عل یں مصردون ہے تو بغض وحد کی آگ انکے قلب بین فتعل ہوگئ اور ہراکی کے دلیں نئی سازش کی ایک گئی آگ اسلانوں کے اس امن واطمینان میں فلل پڑسے اور ہارے اور ہاری ہے اور ہارے اور ہاری ہے اور ہارے یہ فنکار بھی بھارے قبضہ میں آ فائیں ۔

تخرکار ہائی مشاورت سے بعد طے پایاکہ اصحرکہ نجارشی صبضہ سے پاس ابک و فدرواندکیا جائے اور کسس سے مطالبہ کیا جائے کہ مسلما نوں کا یہ قافلہ ہما رامجرم اور باغی ہے اور یہ جاعب سخت مفید و فتنہ برواز ہے اسلے انکو بہاں سے فاج کیا جا سے اور ہما رہے حوالہ کر دیا جائے ۔

وفد کے ارکان عبداللہ بن ابی رہنی اور عمر وہن العاص فاع مصرت حرایت سے وفد کے ساتھ تا اللہ بن ابی رہنی العام کیا بناش میں علاوہ با دریوں سے سائی ہی وفد کے ساتھ تا ایوں سے سائی ہی کہ ایک وزیعہ بادشاہ برا شرد الکر کا میا بی مارل کیا۔ با دریوں کورشوں س

یں ۔ عبداللہ اور عمروبن العاص صبنہ پنجے اور قریش کے مشورہ کے مطابق بیہلے پا در پول ملاقات کی اور ہرایک باوری سے ملکر عرض حال کیا اور تھا تھت بیش کئے۔ ابن ہشام کی روایت ہے کہ ان تحالف میں سہے قبتی تحفہ عمدہ وہم کی کہالیں ہمیں۔

وربارشال المربی کے ان دونوں سفیروں نے بادریوں کواس بات برآ مادہ کرسیاکہ وہ دربارشال میں ان کی تائیس کے ان دونوں سفیروں نے بادریوں کواس بات برآ مادہ کرسیگے اور کسی طرح ایساموقع بہم نہ بنجنے دسینگے کہ ہما جرین کوئی جواہدی کرسکیں۔ دوسرے روز دفد کو درباریں باریا بی کا سوقع ملات داب شاہی بجالاکر عموم المال کا موج المال کے قریب کے جانب سے جی سفارت اس طرح اداکیا۔

"بادشاہ! آپ کے ملک میں ہارے قبائل کے جند اوجان اور کھو بوقوف
بناہ گزین ہیں جہاں ان لوگوں بین فتند پردازی اور فسادِ فاستالبین کا مادہ ہج
یا کہ عجیب مذہ ہے بیرو بھی ہیں ۔ اوسائے عجیب غریب عقائد رکہتے ہیں جن
نہ ہم واقف ہیں نہ آب ہم قرلیش کے اُن بہترین سرم آوردہ اور موزد حضرات کی طر
سے آپ کی فدمت میں ماضر ہوئے ہیں جن کی سرداری عمو ناعرب ہیں ۔ اور حصو
مرز مین ججاز کے تمام جا تل میں سیا ہے وہ ان لوگوں کے حالات سے کماحقہ اواقف، اور انکے بہترین نگران ہیں اور وی خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے
جوعوب بیاں آگران معزز سرداروں کے بیان کئے ہیں انکی کیا میں کو اُن کی کہ اور اُن کی
انکو ہا رہے حوالد کر دیجے تاکہ سردارانِ قرلیت انکی صحیح بھرائی کو کیسیں اور اُن کی

بڑے بڑے باوری درباریں موجود تخواوار سی بیلے کہ مہاجرین کوان اعتراضات کی جا کا موقعہ دیا جائے فورًا نہوں نے قرین کے مطالبہ کی تائید بند فرع کردی اور سلمانوں کے موقعہ دیا جائے وریا فت کا موقعہ نے بغیر نجائی سے اصرار کیا کہ وہ تام مہاجرین کو و ف

قریش کے حوالہ کر دے تاکہ وہ انکومکہ لیجائین کا ورسروا ران قریش جس طرح مناسب جہیں ان سلمانوں کی متمت کا فیصلہ کریں -

نهیں ایسا کھی نہیں ہوگا۔ یس انکوبلاتا ہوں اور النے دیافت مال کرتا ہوں اگر واقع یہی ہے جو وفد قریض بیان کرتا ہے تب مجھکو سپر دکر دینے اور مکہ والبس کر دینے میں کوئی مذرینہیں اور اگر واقعہ اسکے فلاف ہے توکئی تھیں کہ یہ جال انہیں کہ وہ میرے ان بنا ہ گزینوں کی طوف نگا ہ بھر کر بھی دیجھ سکے اور حب کہ وہ میری ملکت کرینوں کی طوف نگا ہ بھر کر بھی دیجھ سکے اور حب کہ وہ میری ملکت میں رہنا جا ہیں سے میں انکے ساتھ ہم طرح حسین سلوک سے بیش آئوں گا۔

وفدى ذلت اورائك معادنين كى ناكام عى كايە بېلاموقع تها جودربار نجاشى يىم لم مهاجيىن كى فئالعنت سے سِلسلىيى بين سيا- غوض بخابتی نے مہاجرین صحابہ کے پاس قاصد بہجا کہ وہ در ہاریں آئیں اور قرلیش کے اس مطالبہ کا جواب دیں۔ مسلا نوں کے پاس جب قاصد بہو بنجا توہ آئیں ہیں منورہ کرنے گئے کہ مکوکیا جواب د بنا جاہئے۔ بعض نے کہا کہ مکویہ کہدینا جاسئے ''فلکی قتم ہم اِن الزامات سے قطعًا نا واقف ہیں اور نہا رسے بی سے مکواسارہ میں کوئی عکم دیا '' باتی جمجھ مقدر ہے وہی ہوکر رہیگا۔ مگر حضرت حضر سے فرما یا کہ تم مجھکوا جا است ووکہ میں تم سبکی طون سے جی بنابت اداکروں۔

مهاجرین دربارنجاشی میں۔

نجائنی نے ایک طرف مسلمانوں کو عملایا وردوسری طرف لینے ندہی بادربوں کو جع کیا۔عیسائی ندہب کے یہ بیٹیوا بڑے طمطراق کے ساتھ در باربیں آئے اور ندہبی کتابیں لیکڑ خاشی کے سامنے اپنی مخصوص کشستوں پر بیٹھ گئے۔اب نجاشی نے مسلما نوں کو فحاطب کرکے دریا فت کیا۔

یہ الم کیا مذہب ہے کہ جس کی بدولت ننے اپنی قوم کو بھی جیوٹرا اور دئم عنے ہارے ہی ندہب کو تبول کیا اور ندمرّوجہ مذاہب میں سے کی ندہ ہے بیروز ؟ حضرت جعفر کی تفکر رپہ

نجانشی کے اس سوال برمسلانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طااب مینی التاجمة کورٹ کے اس سوال برمسلانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طااب میں بیان کیا ۔

گفڑے ہوئے اور مذہبر بسلام کی صدافت کورٹ برا زحقایق الفاظ میں بیان کیا ۔

بادشاہ ہم برجا ہمیت کا وہ دورگذراہے کہ صنوعی ادرخو دساختہ بتوں کی بہتش ہماری سعائزت کا اہم جزیدگیا ،

ہم ارا مذہبی شعارتها مردارخواری ، برکاری ،اوقطع رحمی ، ہماری سعائزت کا اہم جزیدگیا ،

ہم ہمایہ کے حقوق سے وا تعف تھے اور مذاخوت وہمدردی سے کشنا ہراکی

قرى كا ضعيف بيرظلم كرنا اوراسكوم ضم كرجا ناسعيارِ زندگى كا اعلى موندتها بهارى بن تباہ حالی کا دور عرمتہ دراز سے قایم تہاکہ کیک بیک خدائے برتر سے ہماری قبمت کا پانندىلىڭ ديا اورىم مىں ايك الىسا يېغىرىيجاجى كےننىڭ حىسى يېم وا قف اجس ے صدق وامانت کاحال ہمیرروکشن ،اورجس کی عنت و پاکداسی ہروقت ہاری نظروں میں، وہ آیا اوراس نے ہکو ہوایت کی وہ شمع روشن دکہائی جس نے ہماری کا تھوں سے ہماری جہالت کی تاریکی سے تام پر نسے جاک کردیئے راس نے کہا ۔ کہ تم صرف خدائے واحدی برستش کروا دراسی کوا بناخانق ومالک سجھ۔ بت برستی کوچوٹر دوا سلے کرتمارے یہ دودساخت بت مذمکو کوئی نفع بہنجا سکتے ہیں مذنقصان - باب ادا کی یہ کو را نہ تقلید گراہی کی بنیا دہے ۔ اس نے ہم کو تعلیم دی کر مہیشہ بیج بولو، ا مانت ہیں نیانت میں بذکرو، صلدحی، ہمایدے ساعقدن سکوک، بہینداینا شعار بناؤ، فونریزی اور فارم خداوندی سے بچے افخش کا موں اور جہت سے قریب نہ جاد ، میم کا مال نہ کہاؤ، اور پاکدامن کوہمت نه لگاؤ، خدائے واحدی بندگی ا داکرو، زکوہ دو،اد روز مردِ-اے بادشاہ اسنے اوراسی فتم کے دوسرے بہترین امور کی مکونعلم دی، اور ہکوہسلامی احکام بتائے اور سکہائے ،ہم نے اس کی تصدیق کی ، سکوخدا کافپیر سجها ، اوراسپرایان لائے ، اور وکچھائس نے فداکا حکم ہکوسنایا ہم سے اس کی پٹری كى، بم ن خدا كواكي جانا، شرك سے توبىكى، ملال كو علال سجها اور حرام كو حرام، ہمارے اس عظیم انشان انقلاب کو دیکہکرہاری قوم کو بارائے صبر ہزرا ہ اور انکے صبط كاپيانه چلك كيا، انهور في مكوطرح طرح سيستان، غذاب مي مبلاكرنا شرع کیا ۔اوروہ ہم پرقتم جم کم معیبتوں سے بہا ڑ توڑنے لگے،اور پرسب کھھ

اسلے کہاگیا کہ ہم فدائے وا حد کی برست ش جوڑی ،اور دورجہالت کی طرح بہر تقرہ کی بوجالت کی طرح بہر تقرہ کی بوجالت کی طرح بہر تقرہ کی بوجالات کی طرح دو بارہ تمام نواحش دید کا ری کو حلال سیجنے گئیں ،ہماری قرم کے در دناک مظالم اورالمناک کیالیف کے دبنی آت ون ہم پرشق ہوتی رہتی ہی " جب اس حد کک بہونے گئے کہ ہمکولنے باک ندہب اور ملعت بیضاء کے ارکان کی تعمیس میں دشوار ہوگئی ،اورقدم قدم پرائیس رکا وٹیں بیدا ہونے لگیں، تب فجہور ہوکر ہم نے اپنے دطن کو خیر باو کہا،اور تام مملکتوں برآب کی مملکت کو ترجیح دی اور کی جواریس آگر نیاہ لی۔

ے باونتاہ - ہمکوامیدہے کہ ہم برظلم مذکیا جائیگا اور عدل دانصاف اور حسن سلوک کی جوامید آب کے ساتھ ہم نے قایم کی ہے وہ تابت ہوگ۔ دا،

حضرت جعفر الله سيسوال كياد من النيراور من برحقيقت تقرير جم بهوئي تونجاشي سئ بهران سيسوال كياد كياده فعالى قانون كرجكوم قران عزيز كتيم موتكو كجه ياد ب ؟ اگرياد ب اور سورة مربع ، بي كجه بره كرس ناو ؟ حضرت جعفر النه في الله بال جهكو قران عزيز ياد ب ، اور سورة مربع ، بي سيستراع كي جند آييس برهكرس نائيس قران عزيز ، اور ببر خضرت جعفر رمنى النه عنه كي ملاوت ؟ تمام دربارس ايك سكته كاعالم بركيا اور دود نجاشي اور دربارك تمام بادريوں برتوكلام الله كي مييت بسطح طارى موئى كدوه وارزار دو نے گے ۔ وار الهيال ترم وكي ساله وروں كي بيت بسطح طارى موئى كدوه وارزار دو نے گئے ۔ وار الهيال ترم وكي الله وروں كي باس جوكتا بي دركي نتبي الكوب سيلاب الله بالله ادر كي كام در عالم الله الله الله الله كي كام دو كلام جوعيلى عليم سيلاب الله بي روشن كي كي دو عكس بي دو توسى كي دو عكس بي دو عكس بي دو توسى دو عكس بي دو توسى دو عكس بي دو توسى دو عكس بي دو عكس بي دو حكس بي دو توسى دو عكس بي دو عكس بي دو حكس بي دو عكس بي دو حكس بي دو عكس بي دو حكس بي دو حكس بي دو حكس بي دو حكس بي دو عكس بي دو حكس بي د

و۱) دومِن الانف و زرقانی شرح مواسب،

## نجاشي كافيصله

اس کے بعد نجابتی، قریش کے وفد کی طرف نخاطب ہوا اور کہنے لگا بتم بخدا ہیں ہرگزہ کرزان مسلانوں کو تہیں سپر دی کرونگا اور کوئی طاقت مجھکو ہی فیرنویں کرسکتی !
وفد کو حب اس موقع ہر بھی ذلت و ناکا می سے دوجا رہونا پڑا تو دربا دیر خاست ہو تبکے بعد عروین العاص نے کہاکل ہو سے دو قد اکی فتم الیسی بات ہم حمہ کے سامنے بین کرونگا کہ ان مسلما نوں کی بیخ و بنیا دہمی بیمال باقی نذرہ ہے۔ یہ سنگراین ابی رہوہ نے کہا کہ ان میں سے دو آ دمیوں کو نقصا ن بہنچ جانیکا تو مجھے بھی خیال ہے اگر چوہ ہما رہے فالف ہی سہی مگر قربی عزیز ہیں۔ مگر عمروین العاص ابنی تدبیر کا دربار بہر منعقد ہوا، قریش کے وفد کو جب دو بارہ باریا بی ہوئی تو عمروین العاص نے عرض کیا۔
عرض کیا۔

بادشاه ریمسلان حضرت عیسلی دعلیهالصلوٰ ق والسلام ، کے متعلق بہت براعقیده رکھتے ہیں اورانکی بحنت توہیں کرتے ہیں ۔ آپ ذرا النے معلوم تو کیجے کہ یہ حضرت عیسلی علیہ اسلام کوکیا سیجتے ہیں ۔

نجافتی نے بیسنکرمسلانوں کے پاس بہرایک قاصد بہجا بسلانوں کوجب یہ معلوم ہواتو آبس میں چرمیگو تیاں ہوئے گئیں اور بعض سلانوں نے وہی بہلاجوا ہے یا کہ ہمکوکوئی فیصلد کن جواب مذوینا چاہئے۔ مگر سروار قا فلہ حضرتِ جعفر شنے مسل حقیقت کے اظہار پراصرار فرمایا اور دربار بخاشی میں جا بنچے یخاشی نے دریا فت کیا کہتم ہوگوں کا حضرت عینی بن مربم علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے جعفرت جعفر کہر سے مضرت جعفر کہر کے مسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے جعفرت جعفر کہر کے مسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے جعفرت جعفر کہر کے مسلم کے متعلق کیا عقیدہ ہے جعفرت جعفر کے کہر

دا، حضرت عمروبن انعاص درمنی الدیجند، بجرت سے بعد مشروف باسلام مرکز کا درجاییل القدرینے فاتح مصری ریس صحابی ہیں ۔

م ستے اور کہنے گئے۔

بادفتاه اس باره میں جو تعلیم ہکو ہارے پنیر صلے اللہ علیہ وسلم سے دی ہے وہی ہاراعقیدہ ہے بم حفرت میلی علیہ لسلام کے متعلق بیعقیدہ رکہتے ہیں کروہ التُنْدك بندك التُرسُكُ رسول مِن اوروه روح الله ، وكلمة الله مِن جنكو خداف حضرت مریم عذرا علیها اسلام برالقار کیاا وروه ان کے بطن سے تولد موت يرسنكر نجاشي نے رين سے ايك شكا الله ايا اور كہا۔ فتم بخدا جو كچيدتم نے بيان كيا سب سے ہے حضرت عینی علیہ بسلام کی شان میں تمنے ہی تیکے کی برابر بہی مبالغ نہیں یا بإدربوں نے جب نجانتی کی پر گفتگو سئینی توغصہ میں ناک سے نتھنے بھول کئے مگر نجاننی سنے انکو نماطب کرتے ہوئے کہا جہکوتہا رے اس خصہ کی مطلق پروا ونہیں۔ اور مسلانوں سے کہاکہ جاؤتم میری سرزمین میں مامون ہو۔ جوشخص تمکو گالی بھی دیگا۔اس کومی سنراتاوان سے نہ چوڑو نگا۔ ہرگزنہ جیوڑوں گا۔ ہرگز نہ جیوڑ و بگا۔ اورمیرے نزدیک سومے کابہاڑ ہی اس کے مقابلہ بیں بیج ہے ۔ اور پیر عالِ حکومت کی طرف فیاطب

> قریش کے دہ تمام ہدایا. دہبس کرد دمجھے ایسی رشوت کی کوئی حاجت نہیں۔ دائنے جب مجمکویہ عکومت بخشی بھی توامیر مجھے سے کوئی رشوت نہیں لی بہی ج سنج میں اس حکومت واضیار میررشوت کا معاملہ کروں اور میرے بارہ ہیں )

(۱) ہور خین نے نجابتی کے ان فقروں کے متعلق حضرت اُم سلی رضی اللّه عنہاسے بواسطہ صفرت صدیقہ عالمَشہ رضی اللّہ عنہانے یہ وا قدنتل کیا ہے کہ نجائی کے باب کے "مجمہ" کے سواد وسری کوئی اولاونہ تنی اور مجمہ کے چیا کے سعدد لوکسے سفتے ۔ اہل مبشہ نے ایک روز بیمٹورہ کیا کہ اُکر نجا بھی کھیکو الدکا انتقال ہوجائے قرم جد کے علاوہ اس کے اور کوئی اد لاونہیں یہ س اگر مجم کا بھی انتقال ہوجائے تو یہ ملکت ہارے یا تقدسے نکل کرمی دوسرے با دشاہ کے جعند میں دہمیّا آنڈ اس فا نخاص کی مضیات برعل نہیں کیا جواس دامس کے بارہ میں افخاص کی مضیات برعل نہیں کیا جواس دامس کے بارہ میں افخاص کی مضیات برعل کروں دینی خدا کی مرضی ترک کرسے قریش کی موہش برعل کریں کی اس آخری گفتگونے با در یوں اور قرابت سے وفدکی تمنا کو کا خون کردیا اور وفرکو جبور ملکہ مغلوب ومقہور مہوکرنا کام ونا مرادول سس ہونا پڑا۔ مسلما لؤل کی مہدومی کے ابنتی کیساتھ

مہاجرین وقریف کے تصادم اور نجاشی کے فیصلہ کو زیادہ عصد مذکد راتہ اکہ نجاشی کے ایک و بیٹ نے میں مقابلہ کی فکر ہوئی اور فوج لیکر بجر قلزم کے ایک و بیٹ کے بیار سے فیا میں اور مسلما اور کو جب یہ معلوم ہوا توانکو بی حزن و ملال ہواکہ ہمارے فین پر یکسی افیا و آبڑی ۔ فورًا مجاب مشاورت منعقد کی اور طے بایا کہ ایک نیخص سبات کیلئے منعقد کی اور طے بایا کہ ایک نیخص سبات کیلئے منعقد کی اور اگر ضرورت ہوتو ہم ہی اس کی امداد منعقد کی اور اگر ضرورت ہوتو ہم ہی اس کی امداد

کے لئے کلیں حضرت زبیر کھڑے ہوئے اور آپ کواس فدمت کیلئے بیش کیا ۔یہ اگر جونو عمر سے کلیں بیش کیا ۔یہ اگر جونو عمر سے مگر بہت ہوئے اور آپ کواس نوجوان کی عمر سے مگر بہت جری سے جنگ کا میدان ور میا سے نیار سے اصرار پر باتفاق ان کی سفارت منظور ہوئی اور سے ملا نجاشی کی فتح اور وشمن کی ہلاکت کے لئے دعائیں مائکیں۔

حضرت زبیر شک سها کیتریوکی میدان جنگ بین بنج ادر چند روز بعد بخاشی کی فتح دنفرت کی بنج ادر چند روز بعد بخاشی کی فتح دنفرت کی بنارت لیکولیس آگئے رسلانوں نے بخاشی کی کامیا بی برشادمانی کا اظہار کیا اور نجارتی کی ضدمت میں تبنیت فتح و نفرت میں بنٹ س کی ۔

دعوت إسلام.

ارکان ہسلائی ہیں ہیم رکاوٹوں کے باعث مسلمانوں کا جفہ کیطرف ہجرت کرنا ؟
خاشی مبننہ کاان کے ساتھ حُسن سلوک سے بین آنا، وفدِ قریش کاناکام واہیس ہونا، حفرت جفرطیار کی تقریب نجاشی کا صدا قتِ اسلام سے متائز ہوتا، لیے امور من مقے جو پوسٹیدہ رہے ۔ مکراورا طراحین مکر تک بھی یہ تام واقعات ہوئے، اوراس سے مسلمانوں ہیں مسرت رہے ۔ مکراورا طراحین مکر تک بھی یہ تام واقعات ہوئے، اوراس سے مسلمانوں ہیں مسرت

رىقىرىن شاھنى ، دى سىتىلغاس عالم مىرت يى اس مىشورە كولېسىندكىيا در فورگاد دسرى كىشېتى اس كى جېتى يى ردانە كى تېوژسىمى فاسلى پرتا جرگىشىتى دىما كىلاا در نوبروسىتى اصحە كىسىسە تەسىمى تىمام اماكىن نے اصحە كامستقبال كىيا ادر تا چېۋشى كى رسىم ا داكرسكە مىشفىق ا چنا باد شا د مان بيا ر

اجیف این سے فریادی کریر روہید دہیں کرولیکن مجینشوائی نہوتی جور موکرتا جرامحدے دریار میں فریاد رس ما جھینے دوی سنگرادائین سے کہاکہ تا بخرکا دعویٰ صبح ہے ۔ یا تم اس کے غلام داہمہ کواسطے حوالہ کردا وریا اس کا زیشن مہیس کرو۔ تب اراکین نے شا و نجابتی کے بدلہ تا جرکا فریشن وہیس کر ذیا۔

ہی کی طرف بخاشی نے اشارہ کیا تھا کہ خاسکہ نئی میں مجھسے رشوت نہیں لی بٹی اور نہ اس نے میرسے جا منیری سے یا رہیں بشخاص کی خواہشات کی ہرواہ کی۔ ہمرآج میں کس سلتے اس حکومت واختیار ہریشوت کا معاطہ کروں اور بی وانصاف مسمع مقابلہ میں قرمیش کی خاطر خلم دعدوان اختبا مکروں۔ 1 روض الانف، ادرة بين ميں حزن و ملال كا ببيدا مونا ايك طبعي بات تہى-

تہ خوسلاطین عالم کے نام وعوت بسلام کا وہ مبارک وقت بھی آبنجا جس کا ذکر منا کا کہ منا کا کہ منا کہ کہ اندائی مالات ووا قعات سے زیرِ نظر سرورعالم صلے اللہ علیہ وسلم کرنے ہوئے۔
کوشت بہلا قاصد صفحہ کے درباریں سلام کی دعوت لیکر بینجا۔

محرم المسريجري كازمانه سے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم سے بہلے قاصد حضرت عمرو بن امیم فعمری را و سفر طے کرے مبشد پنجے اور بعض مما یخاشی کے واسطے سے دربار میں رسائی ہوتی۔ اسلامی آواب بجالا کرحضرت عمرو سے مہمر شا چبش کے سامنے اول ہ*ں طرح* خطاب کیا۔ "بادشاہ امیرے دموی کی تبلیغ ہے اور آپ کے دمدی کی ساعت کوئی سندیں كەڭدىنىية دىۈں سے بمبرآپ كى نىفقىت دمجىت كايدھال سے كەڭوياآپ اورىم ایک بی بیں اور مکوسی آپ براسقدرا عتبارے کہم آپ کو کسی طرح ابی جاعت ے علی روہنیں سمجتے مستحض بھلائی کی امیدائی کی کامیاب ہوتے اورسس خطره كاببى اندليته كيابميشاس سعب فوف ومأمون كي حضرت آدم عليه الصلوة والسلام كى دلاوت بمارى طرف سن آب برججت تطعى بع بنى جس قدرت سے كرشمدساز الصوب فصرت ومكوبنيروالدين سے سى سے بيداكرويا اى نے حضرت عينى علير الصلوة واللام كوبغير بايك بطن مادرسے بيد كيلات متل عيلى عندالله كعثل ادم علقه من تواب خرقال لكركن فيكون رالد كمنزدك عيلى عيلاسلام كى شال آدم عليه كسلام كى طرح مي أدم كو النے مٹی سے پریاکیا اور پیر حکم دیا تووہ عالم وجودیں آگئے۔ ہارے اور آپ کے درمیان انجیل وہ شاہدہے حس کی شہادت کبی مردوونہیں بوسكى اوروه حاكم ب دس سے ظلم كا أمكان نبيں -اس بن " موسلى السرعليه وسلم " كى

بروى مي خيروبركت كاورددادرففيات وبزرگى كاحمول ب -

إدشاه! إگرآپ نے عمر صلی السرعلیہ وسلم کا اتباغ نزکیا تواس بنی اتی کا اتکا رآپ

کے لئے اسی طرح باعث و بال نابت ہوگا جس طرح بیود کے تی بین صفرت عیلی
علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار تابت ہوا ۔ میری طرح رسول اکرم صلی السعلیہ وسلم کی طبیب سے بعض و میکر اشخاص مختلف بادشا ہوں کے نام دعویت اسلام کیلئے
عانب سے بعض و میکر اشخاص مختلف بادشا ہوں کے نام دعویت اسلام کیلئے
قاصد میکر کے ہیں مگر سورعالم صلی السعلیہ وسلم کو جو امید آب کی ذات سے دالب ت

تا حدوم ول سے الی امید نہیں سے اورجس بات کا ان سے اندلیشہ ہے
اور سے اس کے بارہ میں بوراا طینان سے کہ آب لیے اور لیے فدا کے درمیان
گذشتہ طاعات ادر آ بندہ کے اجرد تواب کا ضیال رکس گے۔

گذشتہ طاعات ادر آ بندہ کے اجرد تواب کا ضیال رکس گے۔

اصحمه شاوم بن

اصحه سے حضرت عروکی فقیح اور برحبتہ تقریر کوسسنا اور انکی ولیرار نصیحت کی وا د دیتے ہوئے اس طرح جواب دیا۔

"عرو- بخدایں گوای دیتا ہوں کہ محد صلے السرعلیہ وسلم خدا کے دہی برگزید کا بیر برگزید کا بیر برگزید کا بیر برت اس بین بیشک حضرت موئی علیہ الصلوفال الله کا دکر بہت ہیں۔ بیشک حضرت موئی علیہ الصلوفال الله کا دکر بہت جار مصرت عینی علیہ السلام "کی بشارت دینا ہمیک ہی جیسیا کہ حضرت عینی علیہ الصلوفا د لہسلام نے کا کی بشارت مصرت عینی علیہ الصلوفا د لہسلام نے کا کی بشارت وی محملی السرعلیہ وہ اور فیر دی ہے۔ دولؤں ہیں سرموفرق نہیں۔ اور اس بارہ ہیں میرے لئے شاہدہ اور فبر دولؤں برا سرموفرق نہیں۔ اور اس بارہ ہیں میرے لئے شاہدہ اور فبر دولؤں برا برہیں۔ سرمی گرمی کی کی بیان اور اس اس بارہ ہیں منوز نہیں کیں کین مولؤں بیان اور اس بارہ ہیں منوز نہیں کیں کین مولؤں بیان کی بھی کو ان کے بی ہونیکا لقین ہے ،

مگراہل صبت میں میرے معین و مدو گار مبت کم بی اسلے تم مجہ کو اتی جہلت دو کہیں ابی قرمیں اپنے کافی مدد کار واوران کے دلوں میں نری پیدا کرلوں ،

اصحدید تقریرگرک فاموش برگیا،اورعروبن امیدسے نامد سیارک الحقدیں لیکر تعلیماً انگوں سے لگایا،اورمزید سنسسر من واعرازی فاطر تختِ شاہی سے اترا یا اور ترجان کو بلاکر نامد مبارک بڑھنے کا حکم دیا۔

القل نامرٌ مبارك بنام صمه نجاشي حبشه

يخط ب الدرك رسول محدوهلى السرعليدوسلم كيجانب سے عبشہ کے بادشاہ نجائتی کے نا**م تجریر سا**متی ہو یں بھکواس فداکی حدسنا تاہوں جومعودیت میں يخاب، كل جهال كا الك ب ابرگزيده ب اسلام ہے،جاء پناہ ہے انگہان ہے ادراس بات کی شہاد ويتيابون كمعيسى بن مريم رعليه الصلوة والسلام، السرك روح اوراس كاكلمبي حيكواست مريم بوّل طيبه إك واسن میں القار کیا کہ وہ خلاک بنی حضرت عیسی کی والدہ جنيريس الدسنے ہی ان کواپی دمرصے پیداکیا اور اس كوحفرت مريمين بيونك ديا يجيباكداس ف حضرت آدم عليال الم كوابنے يرقدرت سے بنايا -اب بین تجهکوخدائے وحدہ لاشرکی لدا دراس کی اطا مودت ومجست كي دعوت ديتا موس اوريد كم توميري

من عمر رسول الله المنافي النبي الشي ملك الحبشه سلم انت فأنى احر اليك الشرالذي لاالله الإهوالملك القدو السلام المؤمن المهيمن واشهدات عيسى بن مريم روح اللرفي كلتك القاها الى مريم البتول الطيبتر لحصينتر فحلت ليعيلى خلقه اللهمزوج ونفخنز كمأخلق ادم بيده وان ا دعوك الى الله وحده لا شريك لهٔ والموالاة على طاعته وان بتعني وتوئمن بالذى جاءنى فانى رسول الله وانى ادعوك وجنودك الى الشمعزو جلوقد بلغت ونصعت فاقبلوا

نصیمتی والسلام علامن اتبعالهدای-

پیروی کرے اورجو خدا کا پیغام میں لیکر آیا ہوں اس برا بان لائے میں تجہ کو اور تیرے لٹ کر کو اندر عروال کی طوف بلا کا ہوں بس میں نے تبلنے اور نصیحت کردی تجہ کو چاہے کہ اس کو قبول کرنے اور سلام اس پر ج

ېدايت کاپيروېو .

امعمہ نامة مبارک کوسنتا جاتا ہے اور متا تربوتا جاتا ہے۔ جونہی مفہون جم ہوا۔ فرطِ
شوق میں نامة مبارک کوبوسہ دیکر سربر رکھ دیا۔ اور حضرت جفرطیار کو دربار میں بلاکر ہلام کے
متعلق گفتگو کی ۔ اور گفتگو کے بندائے کا تقریب لام کی جیست کی۔ اور نامة مبارک سے جواب
میں حسب ذیل معروضہ کہا۔

ر نقل مکتوب صحمه نجاشی *حبیثنه* ،

اصحمہ نجاشی کی جانب سے محمدرسول اسد صلی اسد علیہ وسلم کے نام سلامتی ہو آپ ہرا در اسکی رحمت الے فدا کے طون سے بہتے ہوئے بی وہ فدا جس کے سواکوئی معرونہیں۔ وہی ہے جسنے کی رسلام کا داستہ دکہایا اور میری رہنائی کی اما بعد۔

الم ستہ دکہایا اور میری رہنائی کی اما بعد۔

الم نے فدا کے بنی آپ کے مکتوب گو می کی نیارت کا جمکو فرف حال موا۔ آپ سے حفرت نیارت کا جمکو فرف حال موا۔ آپ سے حفرت میں علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرایا میں ربائماً والدین کی تم کہاکہ کہتا ہوں کہ حضرت میں علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرایا میں ربائماً والدین کی تم کہاکہ کہتا ہوں کہ حضرت میں علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرایا میں ربائماً والدین کی تم کہاکہ کہتا ہوں کہ حضرت میں علیہ السلام کے متعلق جو کچھ تحریر فرایا میں ربائماً

الی عی رسول الله صلی الله علیه وسلم من النج الله اصحمت السلام علیت النه الله الله الله ورحت الله ورحت الله ورحت الله ورحت الله ورحت الله ورحت الله والنه ورحت الله والنه ورحت الله والنه و السلام - اما بعد فقد بلغن كتابك يارسول الله في الحد رسم من امرعيني عليم الصافية والسلام فورب السهاء والارض ان عيلى عليه الصلاء وسلام والارض ان عيلى عليه الصلاء وسلام والارس ان عيلى عليه الصلاء وترغى فنا

ما بعثت بم اليناوقد قربنا بن على واصراب فاشه م الك رسول الله صاقط مصد قاوقد با يعت ابن على يده ولله م العلمين على يده ولله م العلمين وقد بعثت اليك با ينى يا نبى الله وان شكت الله بنف بنفسى والسلام وان شكت الله وبوكات در يروميد .

السّلام عليك ورحمت الله وبركات

اور الله عن روض الانف میں بیان کیا ہے کہ نجائتی جب حضرت جفر کے اجھ بر مشرف باسلام ہوگیا توشدہ شدہ نے جہرابل صبن میں بہال گئی۔ ابل عبنی کور پیخت نگوا ہوااور انہوں نے نجائنی کے مقابلہ کی تیاری شروع کردی۔ اور نجائشی کے سامنے مظاہر کرکے اسکے خلاف اظہار ناراض کیا۔ نجائشی نے جب اہل ملک سے یہ تیورد کیجے تو رہے بیلے حضرت جفر کو بلایا اور اُن کو حکم دیا کہ بی نے تہا رہے لئے کشت ہوں کا ایک بڑا تیار کیا ہے سعا ملہ بہت نازک ہے۔ مند سلوم قوم میرے ساتھ کس حدیک مخالفت کرے اسلے تم تا م جہاج بن کو ان سے بہر صبتہ میں قیام کرنا اور اگر ضوانخوات معاملہ نے بہکو کامیاب کیا تب تم اس وامان سے بہر صبتہ میں قیام کرنا اور اگر ضوانخوات معاملہ نے دوسری صورت اختیار کرلی توفورًاتم بیان سے فراد ہوجانا جمر مسلانوں کا یہ انتظام کرکے اپنی حفاظت کی طرف متوجہ ہوا اور ایک عجیب حیلہ کام میں لایا۔اس سے ایک پرچیر بید لکہا۔

" ین گوایی دیتا ہوں کہ ضدا کے سواکوئی معبود نہیں اور محداس کے بندے اور رسول ہیں نیز گوای دیتا ہوں کہ میسی بن مرتم علیہ الصلوة والسلام فداکے بندے۔ اُس کے رسول اور اُس کی روح و کلمہیں کہ جسکو فدائے مرتم وعلم السلام ، پرالقا کیا۔

اورلکہکرلیے پوسین کے نیچے سینہ کے پاس اسکوچیا لیاا وربہروربار منعقد کیا ۔ تام اہل صبن کوصف ورصف کھڑا کیاا وربھرائے سامنے کہڑے ہوکر سوالات کے ۔ صحمہ اہل صبن کیاتم بھی کو تمام صبنہ ہیں ہے عظیم الشان منصب کامشحق نہیں مجمعہ جس برفائز ہوں ؟

اہل صبشہ بیٹک ہم صرف تجھکوہی اس منصب کا اہل بیجتے ہیں۔ اصحمہ تم نے میری سیرت وعادات کو لینے اور حکومت کے حق بیں کیسا پایا ؟ اہل حبش بہترین پایا۔!

صحمه ببرية شوروشغب كيسار

ا مل صنش مہم سنتے ہیں کہ تونے مذہب عیسوی ترک کردیا اور توحضرت عیسی رعلیہ الصلوٰۃ والسلام) کوخدا کا بندہ کہتا ہے ۔

صحمه نم حضرت عبيلي اعليه الصلوة والسلام كم متعلق كياعقيده ركبتي مو؟ ابل صبش وه فدا كے بيلے بيں ۔ صحمد نے اپنا ہا تھ سینہ پر رکہا اور کہا کہ اس سے «بینی جو کچھ برج میں لکہا ہے »زیادہ حضرت عیسی علیہ لسلانے اور کوئی تعلیم نہیں دی -

ا بن مبش نے اس جلہ سے اپنی تائید ہم جمکر مخالف مظاہر ہ کو ترک کر دیا۔ آبِن سعد نے روایت کی ہے کہ جمہ نے بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے اس نامۂ مبارک کو ہمتی ا سے ڈیبریں بند کرکے نہایت احتیاط سے محفوظ کر دیا تہا اور کہا کرتا تھا کہ مبتک بہم بارک تحفہ مملک سے عبش میں محفوظ ہے وشمن کا ہاتھ اس ملکت تک نہیں بنجے گا۔

سیرت کی کتا ہوں میں بیہی مذکورہے کہ جمہ نے اپنے بیٹے آر ہاکوہی مع سکا کھ ہمرا ہیوں سے خدم ہے اقد س رسالت بناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری سے لئے دوانہ کیا رلیکن برشری سے وہ تمام سنتیاں جن میں آر ہا اور انکے ہمرا ہی سوار سنتے وریا کی طغیا نی سے غرق ہوگئیں۔ اور انہیں سے ایک متنفس بھی مذبح سکا مگر حضرت عروبن اُ متیج سک سنتی میں سوار سنتے وہ صبح وسلامت رہی ۔ اور انہوں نے بخیرو نوبی وربار رسالت میں حاضر ہوکہ جمہ کا خطبیش کیا ۔ اور تمام واقعات کوش گزار کے رئیز جمہ سے سلمان ہونی کا مزود سنایا جہ تھ سے قبول سلام سے بعد تقو اُ سے بھی میں میں اہل صدیقہ کا بیشتر حصد منظر ون باسلام ہوگیا۔ وربار رسالت سے جمہ سے نام و وسلم میں۔

ابھی حضرت عروبن اُمتیہ ضمری کوجشہ سے دابس آئے کھوڑا ہی عصد گزرا تھا کہ در باررسالت سے دوبارہ ان کوجشہ جانیکا حکم ہوا۔ اس مرتبہ سفارت کامقصد سے ہما کہ کہ حضرت جعفراورا کی عمرابی مہاجرین کو مدئینہ منورہ وابس لایا جائے۔ اورام حبت بہ

بنت ابی سفیان سے آنحضرت صلے الدعلیہ وسلم سے ساتھ کاح کرنیکی تخرکی کیائے

محاب سیر کہتے ہیں کہ اس نامة مبارک کی تخریک کا نثرون حضرت علی بن ابی طائعہ کرم المقدوجہد، کونفیدب ہوا دخط کا مضمون تام ہوجا سنے کے بعد آپ اپنی فہرامپر نتبت فرمائی ۔ اورحضرت عمروبن امبہ نامة مبارک لیکربری و بحری سفر طے کرتے ہوئے ووبار احترام نینچے جہتمہ نے انہیں نہایت اعزاز واحترام نے سائھ جہان بنایا ماوانکی مبرحتم کی مدارات کی۔

حضرت ام حبيثير

حفرت آم حبیبه رضی الله عنها لینے شوم عبداللّه بن حبش کے ساتھ بہلی ہی ہجرت میں مبند ملی گئی تہیں۔ عبیدا للّه بن حبث کچھ عرصہ کے بعد نصرا نی ہوگئے۔ مگرام جب اسلام برہی تابت قدم رہیں۔ اس اختلاف ندہ ب کا نیجہ آخریہ کا کہ عبیدا للہ بن حبت سے قطع تعلق کرایا ۔

خدا کے تعالیٰ سے ام جیب کی نبات قدمی کا یہ نم ابدل عطافر مایا کہ بتی اکرہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے نجانتی سے باس سفارت ہیجی کہ اُمّ جبیبہ کی مرضی حال کرکے ایک عقد میرے ساتھ کردیا جائے ۔ نجانتی نے اس بغیام کی تقبیل ہیں اُمّ جبیبہ سے باس اِنکا و ندی ارتبہ کو بغیام و نکر ہیجا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ججہ کو تنہا رہے بکاح کے متعلق مخریر فرما ہاہے ۔ اُمّ حبیبہ اس رشقہ سے بحد مسرور ہوئیں اوراس نوشی میں ابرتبہ کو میاندی سے دوکلگن اور حبندا نگشتریاں انعام میں دیں اور خالد بن سعید کو اپنا کو کی مقرر کے کرسے نجارشی سے وربار ہیں ہیجا۔

شام کے وقت نجابتی نے حضرت جفریضی اللہ عنداور تام سلمانوں کوجم کیا اور حضرت ام حبیب کا نکاح جود پڑیا یا اور آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چارسودینار مہراوا کئے۔

جبعقد ہوجیکا وراتم جبیبہ کے وکیل فالد بن سعید نے دہری رقم ہی بخاشی سے
وصول کرلی دلوگوں نے المضے کا ارادہ کیا۔ بخاشی نے کہا ۔ والیمہ کی دعوت تمام نبیوں کی
سنت ہے۔ ایہی جیٹے۔ مجع بیر بڑھ گیا اور کہانا چنا گیا۔ اور کھانا کھا کرسب خصرت ہو
سنت ہے۔ ایہی جیٹے۔ مجع بیر بڑھ گیا اور کہانا چنا گیا۔ اور کھانا کھا کرسب خصرت ہوئے گیاں کین اور خرجہ کو دینے لگیں سکن
مہر کی رقم حب ام خبیبہ کے پاس بنجی تو وہ بچاس دینا را برتبہ کو دینے لگیں سکن
اُس اور انگٹریاں اور رقم الم بس کرتے ہوئے کہا کہ با دشاہ نے مجم کوان
چیزوں سے لینے سے منع کردیا ہے۔

ووسرے روزابر تہد حضرت ام جبیبہ کی خدمت ہیں نجانٹی کی طرف سے عئبراً زعفران اورعود وغیرہ لیکرآئی۔ انہوں سے نجانٹی کے یہ ہدایا بخونٹی قبول فرملینے اور جب بنی اکرم صلی العد علیہ و ملم کی خدمت میں روانہ ہوسے لگیں توان تمام ہدایا کو ساتھ کے کئیں اور خدمتِ اقدس میں بیٹ س کیا۔ جب عقد سے تمام مراحل حتم ہوئے۔ تو نجاشی نے بھران کو حضرت شرجیل بن حسند کے سامة دربادرسالت میں بہیدیا ما فظ صدیث علامہ زین الدین عراقی سے الفیہ یں اس واقعہ کوان الفاظین ظم کیا ہو۔

اول من ارسلمال نبی لملك عمر و هوالضمری الی النبی اشی فلماق م ما نزل عن فراشد فا سلما و ارکب المهاجرین البعل الیدفی سفینتی طّل زوج مردملة عمر قبله لنه و مهرها النبی اشی لهٔ

ايك اشكال كأجواب

سرب رجال وکتب سیریں حضرت ام جبیبہ کی تا ریخ اور مقام کاح کے بارہ ہیں اختلاف ہے ۔ ببض سے یہ نابت ہو تا ہے کہ ساسہ ہجری ہماا کہ مقام کاح سرزمین جبشہ مدینہ طبیتہ ہے ۔ مگراکٹر روائیس سے ہم جری کی موئیس میں اور مقام کاح سرزمین جبشہ کو بتا تی ہیں اور یہ صبح ہے اسلے کہ جبتہ کی طرف حضرت عمر وبن امیضمری کا بہلا سفر محرم سے ہم جری میں سبلسلہ دعوت اسلام ہوا ہے ۔ اور بنی اکرم صلی العد علیہ وسلم سفر محرم سے ہم جری میں سبلسلہ دعوت اسلام ہوا ہے ۔ اور بنی اکرم صلی العد علیہ وسلم سفر محرم سے ہم ہی اس محربی کے کاح کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے ۔ اور قبولِ اسلام کی اطلاع اور دالا نامہ کی اجواب لیکر جب وہ وابس آئے ہیں تب ہی اس محالم کی اطلاع اور دالا نامہ کا جواب لیکر جب وہ واب س آئے ہیں تب ہی اس محالم کے متعلی کے قبی میکرہ فنی تذکرہ نابت نہیں ہے۔

البته سیرة حلبید. روض آلانف سیرة آلبی طبقات ابن سعدیں جب دوباره حضرت عروب المتیه ضمری کی روا گی صفت کا ذکر آتا ہے اور صحکہ کے نام دوسرے نامیا کر کے بیجے کا نذکر ہ ہوتا ہے تواس کی وجربہی بیان کی گئی کہ مہاجرین صبفہ کی والسی اور ایسی اور طاہر سے کہ یہ سفارت میں اور ظاہر سے کہ یہ سفارت میں میں داور ظاہر سے کہ یہ سفارت میں میں داور ظاہر سے کہ یہ سفارت میں میں

کے وسط یا آخریں ہیجی گئے ہے۔ اور جب غود ہ نیبریں مسلمانوں کو فتح ہوگئی ہے۔ تب
متصل ہی مہاجرین صبغہ کا قافلہ مدینہ بنیا ہے۔ ا حادیث ہیں فدکور ہے کہ آئے ارشاد
فرایا کہ میں اندازہ نہیں کرسکتا کہ فتح خیر سے جھکو زیادہ خوشی ہوئی یا مہاجرین کی واہبی
سے اور قربیب قربیب ہیم زمانہ حضرت ام جبیبہ کے مدینہ پنجیج کا ہے۔ بظا ہر یہ مغالطہ
کہ حضرت ام جبیبہ کا نکاح سل ہے جری میں ہوا یہاں سے بیدا ہوا ہے کہ بنی اکرم صاب علیہ وسلم نے ہے مہاں کا نکاح سال مجوالانا مرہیجا ہے اس کی غرض کی تعیین میں صحاب میں سے جے سہل انکاری ہوئئی ہے۔
سیر سے کچھ مہل انکاری ہوئئی ہے۔

بعض روایات سے یہ بتہ جلتا ہے کہ بیلا خط دعوتِ اسلام کے سلسلے ہیں ہجا۔
گیاا ورسا تہ ہی ام جیبہ کے بکاح کے سعلق بھی فاصد کو پنیام ویا گیا۔اور دوسرا خط
صرف مهاجرین کی واپسی کے سلسلہ میں ہجا گیا۔اور بعض سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلا
خط دعوتِ اسلام کی غرض سے گیاا وریخریری یا زبانی اسوفت بکاح کا معاملہ قطعگا
دربیش یہ تھا۔

البتہ دوسری سفارت کے وقت دونوں اغراض بیش نظرتہیں۔ مہاجرین کی واہی بئ اور نکاح ام جبیب ہیں ۔۔۔۔۔ ابن سعد کی روایت صاحت کرتی ہے کہ ام جبیبہ کے نکاح اور مہا جرین کی واہی کو دونوں کا مطالبہ دوسرے والا نامہ سے سفلت ہے اور یہی ضیح ہے طبقات میں ہے۔

بس پہلاقاصدہ دعوت ہسلام کے سلسلہ میں رسول اسد صلی الدعلیہ دسلم سے بہجا دہ حضرت عمرو بن امیہ ضمری ہیں جو نجانٹی کے پاس قاصد فكان اول رسول بعثئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بن اميت الضمى الى النجائيس وكتب اليه

بنکر کئے ۔ آپ سے نخاشی کے نام دونا ہے یکے بعد دیگرے سیج ہیں۔ پہلے فرمان میں اسلام کی دعوت دی گئی تقی اور دوسرے میں ، منب بب بنت ابی سنیان بن حرہے نکاح كى نسبت ذكرتها يدام جبيبه لين شوم عبدالعد بن جن سے سائتہ عبشہ بجرت کرکئیں تقیں مگردہاں جاكرعبداسد دالعياذ باسر نصراني موكيا وراسى هالت بي مركبا اورك فران بي بيهي لكهاتها كه اب مسلمان دماجرين كومدينه بهجد و بخاشى سن دونوں احکام کی تعیل کی ام جبیبہ کا بکاح کرے آپ کی تارف سے خودی جا رسودینا رهبرا داکردیا اور دماجرین اور مفرت عمر دبن امیه ضمر کی کو دو کنتیوں برمع سامان او رضروریات ، کے سوار

كتأبين يدعوه في احداهما للى الاسلامرامخ وفى الكتأب لَكِيْر بأمظان يزوجه امحبيبة بنت ابى سفيان بن حرب وكانت قل هاجوالى ارض الحبشى مع زوجها عيداللهبن جش آلاسدى فتنصرهناك ومات وامرة ول الشرصلي الله عليه وسلم فى الكتَّاب ان يبعث اليه عن فبلهمن اصعأب وعلهم ففعل فزوجم ام حبيبة بنت ابي سفيأن بن حرب وصداق عنه ادبعاً عَن دينا وواص بجها والمسلمين ومايصلحهم وحملهم فىسفيتينمع عمروبن امليد الضمرى الخ

نیزاس سے یہ ہی واضع ہوجا تاہے کہ ام جبیبہ کا نکاح صبتہ میں ہی ہوا ہے اور نو دنجاشی نے پڑ ہایا اور لینے یاس سے مہرکی ادائیگی کی۔

مغالط کی دوسری وجہ تصرت عروین العاص کا واقعہ ہوسکتا ہے۔ وہ یہ کہ غرو وہ خندق داحزاب، سے بعد حوکہ شہر ہجری میں واق ہوا۔ اہل مکہ سے حصلہ بہت زیادہ ہی<sup>ں</sup> ہوگئے تھے حضرت محروبن العاص نے جوکہ نہایت مد شراور دوراندلین حضرات میں سے تقیاس حالت کو بہانب لیا اور اینے احباب سے ندکرہ کیا کہ اب مناسب معاوم ہوتا ہے کہ ہم حبضہ جلے جائیں اور مکہ کی سکونت فی الحال ترک کر دیں۔ اگر شیخص محمول اللہ علیہ وسلم ، جیر میں اس میں اس میں اس سکتا ہے اوراگر قوم کو فتح ہو فئ تب ہم وحب ندوف و خطریں۔

منورہ کے بچھ عرصہ کے بعدان سینے تیاری نٹروع کی اور نجاشی کے لئے عمدہ جراب بطور تحفہ فراہم کئے اسلئے کہ بخاشی اس تحفہ کو بید بہند کرتا تھا۔ یہ قافلہ مگر چھوڈ کر صبنہ کی طرف جلد یا۔ اور مسافرت بعیدہ طے کر کے منزل مقصود تک بہنج اسلی حضرت عمروبن العاص کا بیان ہے کہ حب بیں نجاشی کے دربار میں بہنچا تومیں سے حضرت عمروبن العاص کا بیان ہے کہ حب بی نجاشی کے دربار میں بہنچا تومیں سے مخصرت عمروبن امید ضمری کو در بارے نکلتے ہوئے دیکھا جملوج تجو ہوئی کہ نینے ض نجاشی سے معلوم ہواکہ سے بی اور بہا جرین کے متعلق کی سے معلوم ہواکہ بنی اکرم می النہ علیہ وسلم کا فرستا دہ ہے! ورنہا جرین کے متعلق کی ہے۔ گفت کو کریے تیا ہے۔

انہوں نے لینے ہمرا ہیوں سے ذکر کیا کہ میرا نجائیں کے دربار میں ایجار سوخ ہوت جو تخانف ہم لیکرآئے تے وہ بھی نجاشی کو بیحد ب ندائے اوراس کی مکا ہیں ہماری کافی وقعت ہوگئی ہے ، اب سوقع ہے کہ کم از کم محد رصلی اللہ علیہ وسلم ، سے اسفیر کو نجاشی سے قصل کرے قبل کرویں یا کہ سفارت کے قبل سے اس بنی کی توہین ہو۔ اور ہم کسی قدر لینے دل کو تسلی وے سکیس میرے رفقا و سے میری اس بات کو بچید بندکیا میں دوبارہ جب دربار میں جانفر ہوا تو صحمہ کو خوش دیجھکر میں نے عوش کیا \* حضور والا ی پنخص عروبن امیه ضمری بها را سخت و شمن ہے اور ہم اس کے آقلک با تعول بہت دکھ اللہ بھے ہیں کیا اچھا ہو کہ حضور والا اس کو ہمارے حوالہ کردیں اور ہماس کو قتل کرے دل کو خوش کرسی ہے

نجانتی یہ سنکر بہت برا فروختہ ہواجس سے جمکو اپنی جان کا خوف ہونے لگا۔ حب اس کا غصہ کچے کم ہوا تو مجھ سے کہنے لگا۔

رمیج سخت تعب ہے کہ محمد ملی اسر علیہ وسیلم تنہارے جیا زاد بہائی ہیں باوجوداس کے میک ان کاصیح حال تم سے پوسٹیدہ ہے۔ بخداوہ فدا کے سے تینی بر اور وال میں است میں ان کی مخالفت تمکو میں راست نہ تا بیکی میں نے عرض کیا حضور والا مجی الیا کہتے ہیں ؟ نجاشی نے کہا بین ندا کی دتم جو کچھ میں کہا ہوں ، اکال صیح ہے تم میرا کہنا مانو گ

میرے دل پلیں بات کا بچدا شرچوا۔اورہیں ہی وقت قبول ہسلام ہے آمادہ ہوگیا۔ لیکن لینے رفقاء سے اس بات کا قطعًا ذکر ہز کیا ۔

عروبن العاص السكے بعد مدینہ بینچا ورمشرت باسلام ہوگئے ۔ لیکن میرے اور مقق روابیت یہ ہے کہ ابکا اردہ بینیک ہی ہاکہ فورًا حاضر خدمت ہوں مگر بعض مصالح کی بنا برا نہوں نے تاخیر کی اور فتح مکہ سے جھ ماہ قبل حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تتروع مثنہ ہجری میں حاضر در بار رسالت ہو کرمشر دن باسلام ہوئے۔
عرف اس طویل محربہ کا حال ہیہ ہے کہ حضرت عمروبن العاص کاغروہ وہ خندق سے معاملہ سے "جوکہ آخر سے نہجری میں بیش ہیا یہ متا ترہو کراور کا فی غور و خوض کے بعد لینے معاملہ سے" جوکہ آخر سے نہجری میں بیش ہیا یہ متا ترہو کراور کا فی غور و خوض کے بعد لینے معاملہ سے "جوکہ آخر سے نہجری میں بیش ہیا یہ متا ترہو کراور کا فی غور و خوض کے بعد لینے مقالہ کے ساتھ صبنہ جانبی کجو بیز بیش کرنا۔ او راس کے بعد طویل سفر طے کر سے حبیت بہنچا او سے انتقالہ کے ساتھ صبنہ جانبی کے ویز بیش کرنا۔ او راس کے بعد طویل سفر طے کر سے حبیت بہنچا او سے

وہاں عروبن امید کی موجودگی اور تحقیق کے بعد بہاجرین کی واپسی کے متعلق ان کی آمد معلوم ہونا ۔ الیے امور ہیں معلوم ہونا ۔ الیے امور ہیں کہ بعض راویوں کو بیٹ نہ جری میں ہوا ہے ۔ حالا الکہ واقعات کہ بعض راویوں کو بیٹ نہ جری میں ہوا ہے ۔ حالا الکہ واقعات سے آب معلوم کر چکے ہیں کہ عمروبن امید کی بہی سفارت بھی محرم سند ہجری میں حبشہ بہتری میں مبشہ بہتری ہے جو صرف دعوت اسلام ہی کی غوض سے بیجی کئی ہی تو ایسی حالت میں سالند بہتری ہیں عروبن امیک حضرت ام جید ہے نکاح کے متعلق در ہا ریجا شی میں موجود ہونا کہ سے میں مراح صبح ہوسکا ہے ۔ اور حضرت عمرو بن العاص کے واقعہ میں راویوں نے بیان کی میں عمروبن امیک میں عمروبن العاص کے واقعہ میں راویوں نے بیان کی عرب العام کے میں ہواں کی المین سے ۔ کی عرب العام کے میں ہواں کی المین ہے۔

غرض جب اس کاح کی اطلاع حضرت ام جبیبہ کے والدا بوسفیان کو مکہ بین کی اظلاع حضرت ام جبیبہ کے والدا بوسفیان کو مکہ بین کی اجرائی کا کہ واقعہ کو بخرائی کا کہ میں کا کہ واقعہ کو سنکرا بوسفیان نے یہ عربی مثل بیان کی - سنکرا بوسفیان نے یہ عربی مثل بیان کی -

ذلك الفعل لا يقل انفد - يداليا نرب كرس ك ناك برنيزه ما كراسكوما اينين جاء .

اہلء کا دیستور بوکہ حب عمرہ نسل کی افتیٰ کوئی برنسل اونٹ جفتی کرنا جا ہتا ہے تو مالک ہس کی ناک پر نیز ہ مارکراس کو ہٹا دیتا ہے۔

سلئے یہ نتل کیے موقع پر بوتے ہیں کہ نیخص شریف کہنسب ہواس کے ساتھ دسٹ مت و قرابت ہاعیث عورت ہے مزکد ہاعیث ذلت ورسوائی۔ محرب کا مرب اس مراجہ ا

ایک شکال اوراسکاحل. ابن سعدنے طبقات میں طبری نے اپنی تاریخ میں اور ابن سیدانناس نے عیو<sup>الاز</sup>ر

بن سعدے طبعات بین طبری سے بین بارج بین اوروب سیون کا سیمانیہ وسلم میں اورانکے اتباع بیں بعض دیگراصحاب سیرنے جس جگد بنی اکرم صلی استعلیہ وسلم

کیان سفار توں کا نزکرہ کیا ہے جوست نہ وسئنہ جری میں دعوت ہسلام کی غرض سے نتلف بادشا ہوں سے باس ہیج گئیں تواس میں نجاشی سے باس سفارت بہینے کے سلسلہ میں دونا نہائے مبارک کا ذکر آتا ہے۔ ایک دعوت اسلام کی غرض سے اور دوسرا نہا جرین کی والبی اور حضرت ام جبیبہ کے نکاح سے متعلق اوران دولؤل خطوط کا تعلق ایک ہی بادشا ہ سے بیان کیا ہے اوران صحاب سیر میں سے کسی ایک سے بھی یہ تذکر و نہیں کیا کہ جمہ نجاشی سے علاوہ کسی اور نجاشی سے نام بھی آپ سے دعوت ہسلام سے سلسلہ میں کوئی نام ہم مبارک روانہ کہا ہے۔ دعوت ہسلام سے سلسلہ میں کوئی نام ہم مبارک روانہ کہا ہے۔ مگر مسلمیں حضرت انس سے ایک روایت ہے۔ مگر مسلمیں حضرت انس سے ایک روایت ہے۔

حضرت ہس روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم سلی الشرعلیہ وسلم نے کسری فارس ۔قیصرروم اور نجارتی حبشہ اور سرایک صاحب سطوت و و و سے پاس وعوت ہا کے مبالک روانہ فرمائے کیکن یہ نجاشی وہ نہیں ہے جس کے جنا زہ بربنی اکرم علی الشہ علیہ وسلم نے غائبا نے فارنج ا

عن انس الله نبى الله صلى الله عليه وسلم كتب الى كسى والى قيص والى النبيات والى كبرار يدعوهم إلى الله وليس بالنبيات الله عليه النبي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم -

حضرت بنسس رضی الٹرعنہ کی اس روایت سے یب بنا امر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اسلام کا معاملہ صبغہ کو گا د شاہوں سے متعلق ہے ایک وہ نجاشی ہے جس سے جنازہ کی نا زائی نے نائبانہ مدینہ منورہ میں بڑھی ۔اور دوسرانجاشی وہ ہے جس سے پاس آب سے دعوت ہے لام کے لئے ام کہ مبارک ہیجا۔ اور عمرو بن امید ضمری اس کی سفارت کے لئے بہیجے گئے۔

ہی رویت کی بنا پر مافظ ابن مجرع قلائی، مافظ ابن قیم اور زرقائی شایع مواہب جیدے در تین نے پر تصریح کردی کہ محمہ بخاشی حبیتہ کے باس دعوت ہسلام کے لئے کوئی نامئہ مبارک بنہیں ہو جی نامئہ کے روی کہ مہارک بنہیں ہو جی نامئہ کے روی اور اوائل مثن ہم بری ہی جو جی نامہ کیا ہو مبارک ملاطین کے نام بیجے گئے ہیں اسیں اس بخاشی سے باس دعوت نامہ کیا ہم جوجہ کے علاوہ دوسر انجاشی تہامذ اس کا نام معلوم ہے اور ناس کے قبول وعدم جوجہ کے علاوہ دوسر انجاشی تہامذ اس کا نام معلوم ہے اور ناس کے قبول وعدم جو اور ناس کا کوئی مال معلوم ۔

ما فظ ابن جرنے اس مدلیث برتبصرہ کرتے ہوئے یہ لکہا ہے۔

حدیث انس میں کہ جس کا ذکر میں بجوالی سلم کر جیکا ہوں یہ ہے کہ وہ نجاشی جس سے باس مذکورہ باونتا ہوں کے ساتھ دعوت اسلام کے لئے نامر مبارک بہجاگیا ہے اس کے علادہ ہے جوسلمان ہوگیا تہا رہی ہمہ سے علاوہ ہے)

وفی حدیث انس الذی اشرت الید عند مسلم ان النج اسی الذی بعث الید مع هؤلاء غیرالنج آشی الذی اسلم دفتح الباری مبد ۱ مسفح ۱۹۵ و ۹۵

اورما فظابن قيم زادالمادين تخرير فرما تع بي-

الرجع من الحد بيبية كتب الى ملوك الاوض وارسل اليهم رسله تشريف هـ آك تو بادشا بوسم مديبيك وابس ملوك الاوض وارسل اليهم رسله كرعوت الم بيج اور ليض مفرك أكراب وان فرا اللهم لا يقرق ون كتاباً الآاذ اللهم لا يقرق ون كتاباً الآاذ اللهم كان مختوماً فا تخذ حا تمام مل محد ونقش عليه وثلث السطى هي مطابع بير منظا و المنطق المنط

ایک اُنُفته ی بنوا می اوراس برتین سطروس میں محمد رسول المدنقش كؤويا إس طرح كم محمدا يك سطرير رسول دوسری سطری ادرانستمیسری سطب بس المنتها ادراس مهركو خطوط برنبت فرمايااور چ<sub>ىدىى</sub>ىفىر بېك وقت محرم سىنىدىجېرى يى روا يە فربائے ی<sub>ے ب</sub>ین امیّەضم*ری کونجاشی کے* باس ہیجا نجاشی کا نام محمد بن ابجرہے مجمد کے معی دعطیہ، کے ہیں اسنے بنی اکرم صلی السہ علیہ وسلم کے نامتر ہار كى تعظيم كى اوربالآخرمسالان بوگيا - اورصدق دل سے کلدیرمد بیایا انجیل کابہت بڑا عام تھا جب اس کا حبشہیں انتقال ہواہے توبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلمنے مدینہ میں اس سے جنازہ کی غاممبانہ ناز بڑھی ہے۔ یہ ایک جاعت کا کہ جبیں واقدی فیز بین خیال ہے۔ لیکن یہ خیال صیح نہیں ہے اسلے کرجیہ آینے ناز بڑی ہے وہ یہ نجاشی نہیں ہے جس یاس والانامهجا ہے بلکہ دوسراہے ہیں کے قبول وعدم قبول سلام كالمجهرهال معلوم نهيس س ادرمیلانجانتی اصحدمسلان <sub>ک</sub>و مرا**ب** او*زر*لم نے ابی بیج بروایت قتا وہ حضرت بسس روایت کی

سطرٌ، رسولٌ سطر، اللهُ سطرٌ، و عتم به الكتب الى الماوك وبعث ستته نفرنى يوم واحد فى الحرمسة سبعفاولهم عمروبن اميةالضمرى بعثه الى النج أشِى واسمه صحمة بن الجروتفسيرا صعمة "عطية" فعظم كتاب النبى صلى الله عليده وسلم نتمراسلم وشهد شهادة الحق وكان من اعلم الناس بالانجيل وصلى عليده البى صلى الله عليدة وسلم يوم مات بالمدىية وهو بالحبشة هكذا قال جأعتر صنهم الواقدى وغيره وليس كمأ قبأل هؤلاء فأن اصحمت النجاشى الذى صلى عليه رسول الشرصلي الله عليه ويسلم لبس هوالذى كتب اليه وهوالثاني لا يعرف اسلامه بخلاف الاول فأن مات مسلم وقدروى مسلم في

وه کتے بی کہنی اکرم صلی الدعلیہ وسلم نے کسری کے نام لکھا الخ اور محد بن حزم کہتے ہیں کہ جس نجاشی کے باس حضرت عمروبن امیہ ضمری کو آئے بہوا ہے دوسلمان نہیں ہوا ، بہرطال بیلے قول کو ابن صعد دوسلمان نہیں ہوا ، بہرطال بیلے قول کو ابن صعد وغیرہ نے افتیار کیا ہے ۔ اور دنظا ہر ابن حزم کا قول صبح معلوم ہوتا ہے ۔ (زاد المحاد)

صیبه من حدیث قادة عن انس قال کتب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه و سلم الله کسی را لحدیث، وقال هربن حزم ان هذا الله الله علیه الله علیه الله علیه و الدول هواختیا را بن سعد و الدول هواختیا را بن سعد و غیره و الطاهر قل ابن حزم و زاد المعاد صنعوا الله المدول الله و الله الله و الله الله و ا

محدثین کی اس تصریح بعدابن سعد کی روابت اوران سے بیانات یں اجال و نفسیل کا فرق نہیں رہنا ۔ بلکہ اختلاف قایم ہوجا تا ہے ۔ ابن سعد وغیرہ کی روابت صراحت کرتی ہے کہن چربا دشا ہوں کوئ نہ ہجری میں نا بہائے مبارک روا نہ کئے گئے ہیں۔ انمیں اس نجانتی کے نام حضرت عمر و بن امیضمری نامیم مبارک لیکر گئے ہیں جبکا نام اصحمہ کو اس نجانتی کے نام حضرت عمر و بن امیضمری نامیم مبارک لیکر گئے ہیں جبکا نام اصحمہ کو اور جس سے جنازہ کی غائبانہ نماز آئے بڑی ہے ۔ اور زرقانی دغیرہ محدثون، مسلم کی صدیف اور جس سے جنازہ کی غائبانہ نمازہ وئی اور جس سے نام کوئی نامیم مبارک نہیں اس کی توضیح میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نجانتی داصحہ کی نامیم مبارک نہیں بیجا گیا اس کے مسلمان ہوئے دہوئے کا کوئی نامیم معلوم ہوسکا مسلمان ہوئے دہوئے کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا اور مذاس نجانتی کا نام معلوم ہوسکا مسلمان ہوئے دہوئے کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا اور مذاس نجانتی کا نام معلوم ہوسکا مسلمان ہوئے دہوئے کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا اور مذاس نجانتی کا نام معلوم ہوسکا

یا یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہوا جیساکا بن فرم نے تصریح کی ہے۔ ایسی صالت میں ہمارے لئے یہ آسان تہاکہ ہم بیچے مسلم کی صدیتِ اس سے ظاہر الفاظ کے انتبار پر محدثینِ کرام کی تصریح و توضیح کو قبول کر لیتے اُورا بن سعداوران سے اتباع کی روایت کو وہم یا اختلافی مضمون پر محمول کر لیتے مگرنا قدار نظرو فکرو ایت و درایت دونوں اعتباریسے اس کی موافقت نہیں کرتے ۔

اسلے کہ بخاری باب البنائزیں جب صلوۃ علی الغائب کے تحت بیں مجمہ نجائتی کی نماز سے متعلق روایت کی گئے ہے تو شارصین بخاری حافظ ابن مجر سنینج بدرالدین ہیں۔ وقط المانی وغیرہ اس کی شرح میں زمایہ وفات بخاشی کے اختلاف کونقل کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ بخاشی کی وفاۃ سے مادہ ہری میں ہوئی ہے اِن دونیون سے علاوہ اور کی سنہ کا ذکر نہیں آئا۔

نیزاس بات برتمام محذین واصحاب سیر کااتفاق ہے کہ حضرت ام جیبہ کے کامعاملہ اور دہاجرین کی والبی کامطالبہ اس نجاشی کے سابھ بیش آیا ہے جو سلمان ہوج کا تہا اور جبکانام کتب مدیث وسیریں راجعہ ) مذکورہے ۔ اور یہ دونوں واقعات باخلافِ روایات ست نہ یا سک نہ جری سے تعلق ہیں یا سابق تحقیق کے مطابق او اوافرٹ نہ ہجری میں بیش آئے ۔ اور یہ بی فقق ہے کہ ہجرت صبنہ کے تمام واقعات کے سلسلہ ہی اس نجاشی کے سابھ وابس تہ ہے ہوسہ کم ہے اور جبکانام راجعہ ، ہے تواب قدرتی طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اوائیل نبوت کے وقت سے سے نہ یا سابق کی مکوست راجعہ ، کے زیر گین رہی اور در میانی حصہ بیں اس کے اور مسلمانوں کے ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا و و فبط موجود ہے تو محرم شنہ ہجری ہی ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا و و فبط موجود ہے تو محرم شنہ ہجری ہی جس نجاشی صبنہ کے باس و عوتی خط روانہ کیا گیا ہے اور جس کی سفارت کا مفرون موجود ہی ہو واقعات و معاملات ہیں رہا ہو تا ہے ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا ہو تا ہے ورسیان سلسل مختلف واقعات و معاملات ہیں رہا ہو تا ہے ورسیان سلسل می سفارت کا مفرون ہو سکتا ہے وار میں کی صفارت کا مفرون ہو سکتا ہے ؟

ہوسکا تقاکہ یہ کہدیا جا اکہ حبشہ کی حکومت پردو بادست استقال حکومت کتے
عزادر دونوں کالقب نجائزی تہا ہیں ایک نجاشی بینی رصحہ نا دہائے مبارک بیجنے سے
تبل ہی شرف باسلام ہوجیکا تقالور دو سرے کے باس اینے نیام مبارک بیجا لیکن
یہ ایک ایسا دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے نہ تاریخ اس کی موئید ہے اور رہ کسی
روایت ہے اس کا بیت جات ہے ۔ لہذا محض وہی تخینہ سے اس قدرا ہم معاملہ کا فیصلہ ہرگز
نہیں کیا جاستا ۔

پیرطرفہ یک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جونا مقدمبارک نجانتی کے نام ضرب عمروبن امیضری کی معرف کی اللہ النجانتی امیضری کی معرف کیا ہے۔ اسس کے الفاظ میں بعض روایات میں لیا النجانتی کے بعد (الاصحم) کا لفظ موجود ہے۔

اور علائہ زرقانی نے شرح مواہب میں جب حدیث سلم کے ظاہرالفاظ کی تائید میں اس خط کے جو کی اس نوط کے جو کی اس خط کے جو کی اور کی کا دیا تھا ہے کہ کہ دیو لفظ دہ جو کی کا اضافہ ہے وہ راوی کا دیم ہے اور اس کی طرف سے مدرج ہے ۔ اور اس کی طرف سے مدرج ہے ۔

اگرہم اس کوتیام بھی کرلیں کہ یہ لفظ را وی کی طوف سے اضافہ ہے۔ تب بھی مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر یہ نہیں کہا جا اسکا کہ یہ نامتہ مبارک ہے علاوہ کسی اور نجاشی کے نام جو اسباب کی بنا پر یہ نہیں کہا جا الحبائز کی اس صدیت کی شرح میں جو وفات ہے ہے۔ سے تعلق ہے نام کی تحقیق فرماتے ہوئے اس اشکال کی طرف متوجہ ہوئے ہیں فی محتیج مسلم کتب اگرتم یسوال کروکہ صحیح مسلم کتب اگرتم یسوال کروکہ صحیح مسلم کتب اگرتم یسوال کروکہ صحیح مسلم کتب سے اگرتم یسوال کروکہ صحیح مسلم کتب سے معلی اللہ مقالی علیہ مقالہ وسلم الی البخای صلی الدیقائی عید مقالہ وسلم الی البخای صلی اللہ وسلم الی البخای صلی البخای صلی اللہ وسلم الی البخای الی البخای صلی اللہ وسلم الی البخای صلی البخای صلی البخای صلی اللہ وسلم الی البخای صلی اللہ وسلم الی البخای صلی البخای صلی الی البخای صلی البخای صلی الی البخای صلی البخای صلی البخای صلی البخای صلی الی البخای صلی البخای صلی البخای صلی البخای البخای صلی البخای صلی البخای صلی البخای صلی البخای صلی البخای البخای صلی صلی البخای صلی البخای صلی صلی البخای صلی البخای صلی البخای

اسلام سے سے نامہ سارک بیجا بہا گریہ وہ نجاشی
نہیں ہے کہ جس سے جنازہ کی غائبانہ نمازی اکرم مل
العہ علیہ والموسلم نے بڑی۔ تویں اس کاجواب یہ ونگا
کر اتو بہرادیوں ہیں سے کسی راوی کا دہم ہے اوراسنے
ملک صبتہ کہکر کسی چوٹے حاکم صبتہ کو مرادی ہے یاب
روایت کو اس برنحول کر لیا جائے کہ جبل محمد نجاشی کا
انتقال ہوگیا اور اس کا قام مقام نجاشی ہوا ہواس کے نام

وهوغيرالنجاشى الذى صلى عليه قلت قيل كان، وهرمن بعض لرواة وان عبر ببعض ملوك الحبنت عن الملك الكبيراو يجل ان الماقو فى قام مقام، اخرفكتب اليه

نیخ بررالدین حافظ حدیث ہی فؤن حدیث کے ماہراوراس کے صحت وسقم پر معیلہ کردیے کاحق رکتے ہیں فون حدیث کے معیلہ کردیے کاحق رکتے ہیں فوہ اگر را دی کا وہم فرمائیں توہم و بال انکار نہیں لیکن اس کے باوجو دہما رس یہ می کہ دہم را وی ہی نابت نہوا ور تام روایات باحن وجو ہ آبس میں مطابق ہو جائیں غالبًا کچہ ہجا اور نامنا سب نہیں ہے اسلطے ہوڑی دیر کیلئے ہم اس توجیہ برکلام کرتے ہوئے آگے برصے ہیں بینے کا یہ فرمانا کہ۔

راوی ہم سے علاوہ جس نجاشی کا ذکر کردہ ہم وہ جند کا مشہور بادشاہ نہیں ہے بلکہ کام مبندی سے علاوہ جس نجاشی کا ذکر کردہ ہم وہ جند کا مشہور بادشاہ نہیں ہے ملکہ کام مبادک کی تمام روایات میں نجاشی کا لفظ صراحتًا موجود ہے اور یہ واضح ہے کہ "نجاشی" شاہ حبشہ کے علاق کسی نائب یا حاکم کے لئے ہمتعال نہیں ہوا۔ اور جس طرح قیصر روم ،کسری فادس ، فاقان جین ،ان مالک کے مطلق العنان بادشاہ وسے سواکسی کورز کے لئے بمی نہیں کہاجا تا اسی طرح نجارتی حبشہ بھی صرف شاہ حسبتہ کے ہے خصوص تہا اسی طرح بیک وحت د اسی طرح نجارتی حبشہ بھی صرف شاہ حسبتہ کے ہی ہے خصوص تہا اسی طرح بیک وحت د

نجاشی ہی تاریخی میٹیت سے کسی طرح تسلیم ہیں کئے جاسکتے۔

نیزیدون را کا کہ جمہ بھائی کے انتقال کے بعد دوسرے قایم مقام بھائی کے ہاں امکہ مبارک روست امریکی اوی اس کا تذکرہ کررہ ہے تو یہ جب ہی جیج ہوسکتا ہے کہ اس نامکہ مبارک کی روائی کا زماند سند یا سند ہجری نہ تعلیم کیا جائے بلکہ اس کے بعد کوئی سن تیلم کیا جائے بلکہ اس کے بعد کوئی سن تیلم کیا جائے باکہ اعتراضاتِ سے ابقہ نہ وارد ہوں یہی وجہ ہے کہ شیخے نے ان فوجیہات کونقل ناکہ اعتراضاتِ سے ابقہ نہ وارد ہوں یہی وجہ ہے کہ شیخے نے ان فوجیہات کونقل نرمانے میں استعال ہوتا ہے جوعموماً ایسے ہی مواقع میں استعال ہوتا ہے جوامومال قوریہ وسی سے اللے کی ورہوں

اب ان تهام نقول وحوالهات اور بحث ونظر سے بعد بهکوایک مرتبہ مختصر الفاظ میں اس تام طویل واستان النظام کو ایک اس تام طویل واستان النظال کو بھے لینا چاہے تاکہ اس سے حل کرنے ہیں آسانی ہواور روایا فناف الله بین مطابق ہو سکیں ،

(۱) بن سعدادراس کا تباع صحاب سیرایی بی نجانتی صبند کے پاس وعوت ہلام سیرا کے بی نجانتی صبند کے پاس وعوت ہلام سی سلسلہ بین نامئہ مبارک کا بیجا جا انار وابیت کرتے ہیں اس کا نام ہے کہ عمر بن است کے عرب سے کہ عمر بن اس کا معاملہ اسی سے صغری و مرتبہ اسی کے پاس خطوط لیکر گئے مها جریا اورام حبیبہ سے مکاح کا معاملہ اسی سے مناق مربی و میں مناق مربی مسلمان ہوا ہے ادراسی سے جناز و کی غائبا بدنماند آئیے مدینہ منورہ میں مناق م اوراسی سے جناز و کی غائبا بدنماند آئیے مدینہ منورہ میں مناق م اوراسی سے جناز و کی غائبا بدنماند آئیے مدینہ منورہ میں مناق م اوراسی سے جناز و کی غائبا بدنماند آئیے مدینہ منورہ میں مناق م اوراسی سے جناز و کی غائبا بدنماند آئیے مدینہ منورہ میں میں میں میں ہوا ہے۔

(۲) میج سلم کی روایت سے نظام ریمعلوم ہوتا ہے کہ جو بخاشی ہے۔ "ملان ہوا ہے اور جس سے جنازہ کی غائبانہ نماز پڑی گئی ہے وہ اس نجاش سے علادہ سے جس کے پاس وعوت اسلام کے سلسلہ میں ٹائٹر مبارک ہوپا گیا۔

دس طفظان جج بطافظ ابن قيم ، زرقاني او مان سيما تباع حديث م**زكور و**كي توضيح وتائيد

ده ، اگرفیح سلم کی اس حدیث سے طاہرالفاظ کی وی تعییرہے جوھافظ ابن مجروفیرہ می تین نے کی ہے تو یک طرح درست بہیں ہے اس سے کرست نہ وسٹ نہ ہجری ہیں ہم کہ نزیدہ ہے اور سریہ آرا ئے حکومیت عبشہ ہے نیز تایخ وسیر کی کوئی روایت بہیں بتا تی کہ حبضہ میں بیک و قت دو نجاشی نختلف حصوں مک میں سریر آرا سلطنت بی رادی اگریت نہ وسٹ نہ ہجری کے خطوط کا تعلق ہم ہنجاشی کے ساعۃ ہے تو بھر حدیث مسلم کا سعدات کس نجاشی کو تعلیم کیا جائے اور اس حدیث کا صحیم مفہوم کیا ہے ۔؟

دُوُ العداعلم بحقیقۃ الحال ، روایات کی ان بچیدگیوں کے حل کر نیکے لئے بھو جبدلی آت کی ان بچیدگیوں کے حل کر نیکے لئے بھو جبدلی آت کی دو سری روایت کی نذر کرنے جائیں تاکہ معاملہ صاحت ہوکر بات ہم اس اور مدلل ہوجائے ایک دو سری روایت کی نذر کرنے جائیں تاکہ معاملہ صاحت ہوکر بات ہم اس بی نامئہ سارک بہی اور معلی انٹر علیہ دسلم سے نجاشی صبند کے نام دعوت ہم سلم کے سلمدیں نامئہ سیارک بہی ا

ابن المحق نے اس نامۂ مبارک سے مضمون کو توبیان کیاہے لیکن یہ ظا ہزئیں کیا گہاں سفارت کا نظر ون کس صحابی کے حصد میں آیا اور اس نجاشی کا نام کیا ہے۔

اب افتکال کے تمام اجزاء سامنے رکہ کرخود ہی فیصلہ کیجے اور باسانی اس المتحال کے ابن سعد اور نکی ہے جو ہے ہیں جن جھاب سیر نے نجاشی کے نام دعوت نامہ کا ذکر کیا ہے حقیقت ہیں وہ مجل اور مختصر تذکرہ ہے یعنی اس روایات ہیں صرف انہی بینیا مات کا ذکر ہے جوساتنہ یا سکنہ جری ہیں چید بادشا ہوں سے نام میک وقت روانہ ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شنہ دسک ندا ورسنا نہ جری ہیں اسی طرح جو دوسر پینا مات در بار رسالت سے امرار وسلاطین کے نام روانہ ہوئے ہیں انکا تذکر فہیں ہی انکا تذکر فہیں ہے اور جس طرح ان کا ذکر موجو دہنہیں ہی طرح ان روایات بی انکا تذکر فہیں ہے۔ اور جس طرح ان کا ذکر موجو دہنہیں ہی طرح ان روایات بی انکا تذکر فہیں ہی ماروان سے امراس ساملہ کی کویا بعد کے ہی قصد گویا بعد کے ہی قصد گریا ہوئے ہی دافتات کے ہارہ ہیں بیر تنام روایات فاموش ہیں ۔اور اس فاموش ہی ۔اور اس ساملہ کی کوئی فیاموش کی طرف سے قصد گریا ہوئے ہی ہر قالم فہی پر مبنی ہے اور یا اس ساملہ کی کوئی ہے۔

رہا سے مسلم کی حدیث کا معاملہ سو ہمکہ کوئی حاجت نہیں کہ ہم اس سے بعض لا وہوں ہروہم کا الزام لگا تیس یا تاریخ وسیرت سے نبوت حال کئے بغیر بلا دلیل میک وقت و دو نباتنی یا ایک بڑا نجا شی اور دو سرا کوئی اس کا نائب دھا کم تسلیم کرے اس حدیث کی توجہ کریں بلکہ ہمکوا ڈار کرنا چاہئے کہ رادی نے جور دابت کی ہے وہ بالکل ضیح اور درست ہے اوراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نجاشی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اس مشہور نجاشی سے علاوہ ہے جس سے جنازہ کی غائبانہ نماز بڑھی گئی ، اور جبکا ہلام مسلم دنیا ہیں ہ فائب کی طرح روست سے جلکہ یہ نجاشی س اصحہ با نجاشی کی فات بعد مسلم دنیا ہیں ہ فائب کی طرح روست سے جلکہ یہ نجاشی سراحی کی فات بعد

اس مبننه کی حکومت پڑتکن ہوا اور جیا کہ بہتی کی روایت سے نابت ہو تاہے سے نا یا ساف نے دعوت ہلام کے ساف نہجری ہیں اس کے باس بہی نبی اکرم صلی السرعلیہ وسلم نے دعوت ہلام کے سلسلہ بین المرم بیا ہے اور چونکا اس کا نام اور اس کے قبول دعدم قبول ہسلام کا حال کسی طرح معلوم نہوسکا اسلئے را وی نے یہ دیجھ کر کرنے انتی کے نام سے کہیں مغالطہ نہ پیدا ہوجائے اور اس کو کہیں صحبہ نہ بچھ لیا جائے اس کو دور کرنیکے لئے اس بخاشی کا ان بیدا ہوجائے اور اس کو کہیں صحبہ نہ بچھ لیا جائے اس کو دور کرنیکے لئے اس بخاشی کا ان انفاظ کے سائے مذکرہ کیا ہے۔

اسلئے ہا را یہ کہنا کچھ بیاج اُت نہیں ہے کہ ان الفاظ سے یہ بیجیدنیا کہ سلم کی یہ حدیث «صحمہ سے پاس نامئہ مبارک بییج کا انکار کرتی اور دوسرے نجانتی کے حق میں اثبات کرتی ہے جو نہیں ہی اور چیکہ صدیث میں نجانتی صبت ہے ذکر کے ساتھ ساتھ قیصر وکسر کی کا بھی تذکرہ ہے اور ان دولؤں کے نام بینیا مات کی روائی کا زمانہ وہی سائنہ میا شنہ اسکے یہ التباس بریا ہوگیا ہے کہ صدیث میں انہی با دشا ہوں کے خطوط کا تذکرہ ہے جن کے باس بریا ہوگیا ہے کہ صدیث میں انہی با دشا ہوں کے خطوط کا تذکرہ ہے جن کے باس بریا ہوگیا ہے کہ صدیث میں انہی کے مقدر

مالانکداسی مدیت میں والی کل جبار بی عوهم الی اللہ کے الفاظ سے
یہ ما ف ظاہر ہوتا ہے کہ مدیت میں صرف دعوت ہیجے کا تذکرہ ہے نواہ مختلف
اوقات میں دعوتیں ہیجی گئی ہوں ہاؤ کہ یہ باتفاق مسلم ہے کہ لانہ یا سے نہجری
میں مرف جھ بادشا ہول کے نام سبنیا مات روانہ کئے سکتے ہیں اوراسکے بعد سے
میں مرف جھ بادشا ہول کے نام سبنیا مات روانہ کئے سکتے ہیں اوراسکے بعد سے
وسف نہ اورسنا نہ تجری میں بھی تعیش امراء وسلا طین کے نام سے نام ہم میں موجوت نام ہیں جہری میں دعوت نام ہیں جہری میں دعوت نام ہیں جاتا ہم ہی جو سامہ ہی جو سام ہی جو سامہ ہی جو سام ہی کے نام سے نام ہی عوت نام ہی کے نام سے نام ہی عوت نام ہی کے دام سے نام ہی کا مہی عوت نام ہی کا مہی کے ملا وہ ایک اور نجاشی سے نام ہی عوت نام ہی کا مہی کے دام سے نام ہی عوت نام ہی کے دیا مہدی کے دیا کہ کو تفاق کے دیا کہ کہدی کے دیا مہدی کے دیا مہدی کے دیا مہدی کے دیا کے دیا کہ کہدی کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کے د

جانے کو ظامیر کرنا ہے اور ایک سند کے مخصوص جیے بادشام و کی تعین کرنا مقدنہ نہرہے اله في المنتجمة كا واقتدا سقدر عام تقاكداس مين كسي مسلمان كمسلة تشريح وتوضيح كي حاجت منهتى جبيباكه واقعات كنرست تنسي بخربى معلوم برويكا سواور دوسرس نجاشی کا وا فغهاس طرح عام طورسے لوگوں کو معلوم مذبھاللکہ دوسرے باوشا ہوں کے مقابلهیں اس دوسرے نجائٹی کا واقع بہت کچھ ایر سندہ رہاھی کہاس کے نام اور . اس کے قبول و عدم قبول ہے لام اورائے متعلق سفارت کی تعیین کے ہنوسکی السلئے راوی نے اس کو اس ٰطرح بیان کرنا ضروری سجہا۔اس طرح مجمدانسدابن سعد کی وات بھی کجالہ درست رستی ہے ا در صحیح مسلم کی روابیت میں تھی راوی کے وہم یا ووراز کا ر توجيبات كى ضرورت باقى نهيس رئتى الورسفين بدرالدين رحمه المدكايا حال بقين كو بہنچ جاتا ہے کہ" ہتھ، سے انتقال کے بعد جو نجاشی اس کا قایم مقام ہوا راوی اس کا تذكره كررا ہے اوراس سے پاس سندیں نہیں بلکہ سے نہ سک نہ جری میں نامہ مبارك بهيجاً كيااوراس كي توضيع بي بعض محدثين كوجوغلط فهي بيش ٱكئي سياس کابہی ازالہ ہوجا تاہے۔ لہنماا بہماشکال کی طرح اس سے حل کوہی اس طسیح ترتیب مے سکتے ہیں۔

ر ۱) ابن سعد کی روایت میں صرف «صحد» کے پاس نا بہائے مبارک بیجئے کا ذکر ہے مگرد وسرے نجارشی کے پاس بیجنے یا نہیجنے کا کوئی تذکرہ نہیں اِس لئے میرروایت مجمل ہے مگر باکل صبح اور درست ہے۔

د م ، صبح مسلم کی روایت کی جوتعبیرزرقانی یا مافظ ابن قیم دمهم الله دغیره سے فرمائی ہے اس میں مجیدالتباس ہوگیا ہے۔ (۳) صیح مسلم کی روایت کاصیح مغہوم یہ ہے کہ رادی "صمہ اک علاوہ اس نباشی کا ذکر کرتا ہے جس کے پاس مثنہ یا سے نہ جری میں دعوت نامہ ہوا گیا! ور جسکا عال عام نظروں سے بوسٹیدہ رہااوراس سے اس اللے نام اوراس کے قبول وعدم قبول اسلام کا بھی بیتہ نرمیلا،

رم ) اس دوسرے نجاشی کے باس اسلام کے بینیام کے سلسلہ بیں سے ندیا وہ است مجری میں جونام کے مبارک بہیجا گیا ہیتی نے بروایت ابن کئی اس کوروایت کیا ہے جسکامفصل حال انتارالدر ف نہیجری کے واقعات میں آیگا۔
سیرت حلید کی تنقید

مدار مدار المسالة بركافی بحث کی گئی ہے مہاں حتبقت کے واضح سیرتِ علبیہ بیں بھی اس مسللہ بركافی بحث کی گئی ہے مہل حتبقت کے واضح ہوجانے کے بعداس كانقل كردينا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے رنجانئی کے مفصل واقع كونقل كرنيكے بعد صاحب سيرت علبيہ سے حدف بل اا فاظمیں ہے تنقید كی ہے۔

یہ اس کے گئے صریح سے کہ اس مکتوب کا مکتوبائیہ
دی نجاشی سے جبکی طرف ف میٹ میں مسلمان ہجر

کرکے گئے اور جس کی وفاق کی آ ہے اطلاع دیکر

اس کے جنازہ کی مدیبند بین نما نبانہ نماز بڑمی حب

آپ بھوک سے داہیس تشریف لائے یہ واقعہ

میں نے جوری کا ہے اور اس سے خلاف ابن حرم

وعیرہ نے جویہ بات کہی ہے کہ یہ نجاشی جسکے

وعیرہ نے جویہ بات کہی ہے کہ یہ نجاشی جسکے

یاس نامہ سیارک حضرت عمر وبن امیہ لیکر گئے

وهوص يج في ان هذا المكتوب اليه هوالذى هأجراليه المسلموز سنة خمس من النبوة ونعاكه البني صلى الله عليه واله وسلم يومًا توفى وصلى عليه وبالمدنية منص صلى الله عليه والمدوسلم من ملى الله عليه والمدوسلم من سبو ك وذلك في السنة التأسعه والذى قالم غير لا كابن حزم ان والذى قالم غير لا كابن حزم ان

ملان نہیں ہوا اور بیاس نخاشی کے علاوہ ہے حب پرنی اگرم صلی السرعلیه وسسلمنے نما زغائباً پُرِي اور جوسلان تباادربس فے صحابہ سے ساتھ حن معامله كيا او معيم مسلم بي اسي كموا ظاہر مہوتی ہے اسائے کہ حضرت الس کی رواہیے ے ہے کہ دہ تجاشی جس کے باس ہے سے امر مبار کہااس نجانٹی کے علادہ ہےجس برآ پنے غامباً نمازیری دلیکن ابن حزم وغیره کے اس مسلک بريه اعتراض موتا سے كداس ميں مى كيا تضاد ب كربى اكرم صلى الدعليه وسلم ف اس نجاشى سے پاس بی نامد مبارک بیا ہو جبراب نے غائبا مذنما زبرى اوراس كى بعددوسر نجاشی کے پاس ہی حضرت عمروہی کی معرفت بهجا ہو؟ شایداسی وجہسے « نور<sup>۱)</sup> میں یہ کما گیا کہ یہ کتاب اس مکتو کے بعد میں ہے جواصحمہ رحلِ صالح كو كلها كيا تباج مسلمان ببي مواا ورصحاب سائف بجرت سے زمانہ میں حن معاملہ تا۔ لیکن اس بیں برسوال بریا ہوتاہے کداس نامتر بارک ے جواب میں جو نجاشی کا جواب مدکورہے اور

<u>هن االنجأشِیالذی کتب الیے ہ</u> صلى الله عليه والموسلم الكتاب وبعث برعروبن المية الضرى لم دييلم وان عيرالنج أشى الذى صتىعلىدالنبى صلى الشرعليك وسلمالناى آمنب، واكرم احعاب، وفي صحيح مسلم مأ يوافق ذلك فعنهعن النسرضى الشرعندان النجأشى الذى كتب اليدليس بالنجأشى الذى صلى عليه ويروبان يجوزان كون صلى الله عليه وسلم كتب النجاشى الذي حلى عليه والنبأشى الذى تولى بعكا على يدعم وبن امية فلا عالفة ومن تترقال في النوروالظا هران هذاه الكتابة متأخرة عن الكتأ روصحمتن الوجل الصالح الذى امن ب، صلى الله عليه وسلم

حضرت عرو کے سامنے یہ شہادت دی کہ یہی وہ بى منتظر بين جنكا انتظارا بل كتاب كوتهايه بات تواس کا بیته دیتی سے کہ بیر مکتوب اسی نجاشی کا نام ب جرجل صالح تهااوردوسرك كاجواب معلوم نہیں ہوااور نکتب سیرے می*ں مذکور* ب، اورابن حزم كامقوله كذرجيكا وه كميتے بس كه ووسراسلان نهين موا ينعف كيتي بي كه ظاهر یبی ہے کدیہ نامة مبارک دوسرے نجاشی سے نام ا اوراس وقت يه كهنا برك كاكررا وي وہم ہواا وراس نے دولؤں کوخلط ملط کر دیاوہ سبحها مكتوب اليدناني ادرمكتوب اليهاول دونول ایک بی میں مبیا که کتاب بدی " میں امتارہ يا يا جا آب رجده صكك يس كهتا بول كمان تام ساحت میں سیح راہ وہی ہے جبکد ہے مفصلا عرض کردیا ہے۔

واكوم اصعاب هذاكرهم وفيدان د د الجواب على الـ نبى صلىالله عليه وسلم فى انكتاب المذكورورده علىعم وبن امية يقول اشهد بأنش ان الني الذي ينتظى اهل الكتاب الى اخره ا غايناسب الأول الذي هوالرب الصألح ويكون جواب التابي لمر ليعلم وقده تقتل معن ابن حزم انس لم سيلم وقال بعضهم اسه الظاهروحينئين يكون الراوى خلط وهمران المكتوب اليدنانيا هوالمكتوب اليهاولا كمااشار اليدفى الهدى والأراعلي جلدس صعف ۲٬۸۵

اس تفصیلی تحقیق سے بعد علام مُنسبلی نے اس سے متعلق سیرت البنی بیب ہوریار کیا ہو د برنقل کر دینا سناست ہے۔ وہ تخریر فرماتے ہیں ۔

جعفر طیار جو بجرت کرے صبی بھے گئے مقے رہیں ہوجود مقے نجاشی نے ان کے باقت بربعیت بلام کی۔ ابن اسلی نے دوایت کی ہے کہ نجاشی نے اپنے بیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیازے کے لئے بیٹے کو ساٹھ مصاحبوں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض نیازے کے لئے بیچا کی جہاز سمندر میں ڈوب گیا اور ریسفارت ہلاک ہوگئی۔

سابقه تمام واقعات وحالات کیبی نظریه بآسانی سمبها جاسکتا ہے کہ علامہ خبلی مردم جس نجاشی کا واقع اس جگہ ذکر فرما رہے ہیں وہ اصحمہ بن الجبرہ اوراسی کالڑکا دور یا مسابھ مصاجوں کے سابھ در بار رسالت کی حاصری کے لئے حبتہ سے جلاتہا مگرکت تیاں غرق ہوگئیں اور یہ سفارت کا میاب نہوسکی ۔

میکن علامہ نے این مذکورہ بالاسطور کے بعد تحریر فرما یا ہے ۔
عام ادبا ہیں گئی ہی کہ بجائی نے سف نہ میں دفات پائی تخصرت میں اس مورد یہ بی کہ بجائی کے خورت کے اور یہ خبر سنگر آئے کے مائی ایک انداز کی ماز بڑلی کیکن یہ علط ہے میج سلم میں تقریح کی مائی بیان یہ نامی کا نابا ناس کے جنازہ کی نماز بڑلی کیکن یہ علط ہے میج سلم میں تقریح کی سے کہ جس نمائی کا نار جنازہ آئے گئی دوریہ نہ تہا رابکہ سابی نباشی ہنا، میں کو جن نامی کی نماز جنازہ آئے گئی دوریہ نہ تہا رابکہ سابی نباشی ہنا،

تصریح کی ہے کہ ب کانٹی کے پاس نامہ مبارک بہجاگیا ہے اس کا اسلام ٹابت نہیں سے اور نداس کا نام معلوم ہے ۔ لیکن مولا ناشبلی مرقوم ایک طرف فرخین کی تصریح کے فلاف اس کومیان ٹابت کرتے ہیں اور ہم سے متعلق واقعات کو اس دور سرے نجانشی سے ساتھ والب تہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کا ایکار فرماتے ہیں کہ اس نجانشی سے ساتھ والب تہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کا ایکار فرماتے ہیں کہ اس نجانشی سے جنازہ کی نماز ہی سے نہیں بڑتی بلکہ وہ سابق مجانشی تہا۔

مولاناعبدالروف صاحب داناپوری طبیب کلکتہ نے ہی سیرت ہے ہیں ہیں اس طرف توجہ فرمائی ہے داناپوری طبیب کلکتہ نے ہی سیرت ہے ہیں کرات اس طرف توجہ فرمائی ہے لیکن صرف اختلاف روائیت او رانٹکال کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ روایات اسقدر بیجیدہ اور مختلف ومتضا دہوگئی ہیں کہ ان کی باہم طبیق نہا ہیت مشکل ہوگئی اسلے ہیں فقط اس اختلاف کو ہی نقل کرے اس بحث کوختم کئے دیتا ہوں رنہ کی ان حالجات کی نقل سے یہ مقصد ہے کہ ارباب جبیرت کو بیمعلوم ہوجائے کہ مضمون زیر مجت ہرائی سیرت نوبس کے بیش نظر رہا ہے اور اس نے اس کی دشوار اول کو موس بھی کیا ہے۔

ر با به امرکه اصحه نجاننی کا انتقال کس سندین ہواست نه بحری ہیں یا ہے نہ بجری ہیں بیا ہے نہ بجری ہیں بیا ہو جبا ہے کہ اس بارہ ہیں محذین و اصحاب سرکے اقوال فنلف ہیں۔ ہر دوجاعتو کے بعض افراد غزوہ مونة ست نہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض غزوہ ہو تیوک سے نہ بجری کا۔ اسلئے اسکے متعلق کوئی مختتم فیصلہ مخکل ہے البتہ محدثین ارباب سیریت کئر محققین سے منہ بجری کو ترجیح دستے ہیں اور یہی نبطا ہم راج معلوم ہوتا ہے۔

طفظ زين الدبن عراقى سے العنبر میں اور سفیغ عبدالرجم عراقی سفراس كى شرح

میں اس واقعہ کواس طرح بیان کیا ہے۔

فىالسع غزوة تبوك بعدان بو صلى على اصعه مرغائبًا فسن وفى سنة سع كانت غزوة تبوك وتعرف بغزوة العدق الحدة وبالفاضعة بينها وبين المل سنة خوار بع عشرة مرحلت وبين المل سنة خوار بع عشرة مرحلت وبين المدين دمشق احدى عشرة مرحلت وفيها صلى على اصعم تزخيم صعمة البغ اشى ملك الحبشت بعدما احبرهم النبى صلى السرعليد وسلى بذلك الصلوة على الغائب

سكنهجرى مين غروة نبوك بين آياس كانام غروه العسرة اورفاصح بهي ب اوراس كاور مدينه كه درميان جوده مراحل بي اوراس كادر دمشق ك درميان كياره مراحل بي راسي سندي جهد شاه صبته بربني اكرم صلى العد عليه وآله دسلم ف غائبانه فازېرې ادراب كي اطلاع پرصحابه في اس كي نازېرې -

پیچهِ صف بندی کی مطیری ادرایک جاعت کا برعیال بوکدی اقدرجب شند مجری میں چش آیا اوال برکسی ددسری جاعت کا یگمان بوکد دا قدیم کی کمربر باکا ہو فصففناخلفئر.قال الطبرى م جاعت كان ذلك فى رحب سنة سعوفال غيرة كان قبل الفتح

دوسرابیغام قیصروم کے نام

المرة فعلبت الووم في اوني الأرض ورمى، الم - روى مغلوم بوكة رزيين قريب ين -

بنى أكرم صلے اسرعليه وسلم كى بعضت سعقبل مشرق ومغرب كى دوحكومتيرجب

طرح ابنی سطوت وجبروت، طافت و حکومت، میں ہنایت پر شوکت بہی جاتی ہیں اسی طرح ان دو نوں کے درمیان عرصہ سے کشمکش جاری ہی اور دو نوں ایک ورسے کی طافت کے فناکر دینے کے دریے رہتی ہیں۔

ان دونون ہیں سے ایک رقع کی وہ باجبروت حکومت ہی جس کے زیراقدار منصرف پوروب ہتا بلکہ تمام شام ادرع ب وعجم کے بہی بخص حصے ہی ہے۔ قوانین وضوا بط، اور نظام حکومت است استار سے رقع کو وہ رتبہ عالی حال ہما کہ پوروب کی موجودہ متحدن حکومت احتبار سے رومن لاکے اساس کو وی اہلی کیطرح مجمتی ہیں اور لینے قوانین کا جزو بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح عجم و فارس کی حکومت بہی درفین کا ویا بی کے زیرساید ابنی وسعت و صدود ملکت کے اعتبار سے منصرف بہی درفین کا ویا بی کے زیرساید ابنی وسعت و صدود ملکت کے اعتبار سے منصرف ایران برقا بیس ہی کہ رفین ہی قودوسری ایران برقا بیس ہی کہ ایک طرف ہندوستان کی سرحد تک سے بیلی ہوئی ہی قودوسری جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیع بنیا ہویں ملک گیری کی وہ آویزش جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیع بنیا ہویں ملک گیری کی وہ آویزش جانب عراق عجم سے بہی آگے تک اسکادائرہ و سیع بنیا ہویں ملک گیری کی وہ آویزش

جاکٹر دو طاقت کولڑاکر بڑامن رعایا کی زندگی کوتباہ وبرباد کردیاکرتی ہے، بیال بہی کب اپنے نظریہ کے فالا ف کر کم بھی ہے۔ اپنے نظریہ کے فالا ف کر کم بھی ۔

اسلے جہی صدی کے شروع سے تقریبًا بجیس سال تک ان دون حکومتوں کے درسیان سخت بنگامہ آرائی رہی یفتر وع میں تقریبًا بیندرہ سال تک متمت کا بانسر روسیوں سے خلاف رہا۔ اور خسرو برویز نے دامن فرات سے وادئ نبل تک اور سامیل باسفورس تک سب تاراج کر دبا۔ آرسینیہ، شام، مصر، البنات کو جب ، یہ تمام مشرقی حصے ردم کے اقترار سے بحل کرابیان کے مقبوضات میں داخل ہو چکے سے یہی شین بلکہ نود حکومت کے پایتخن قسطنطنی کا جہائے طنطنی خالم کی یادگار ہے کہ جب موسائی بنایاً کو ترک کرکے سب اول یوروپ میں غرب عیدی کو قبول کیا اور رعایا کو بہ جب عیدی کو قبول کیا اور رعایا کو بہ جب عیدا ور روم کا مشہورتا جدار بہ قبل رہم کیوس قسطنطنیہ سے فرار ایرانی محاصرہ کے موسلے آبا ور ویکا تبا۔

اوہرعیبائیت وعوسیت، یاروم وایران، کی پیٹمکش جاری تمی اوردوسری طردن مسلانوں میں قدرتًا ہی تککش سے ساتھ ایک خاص دلیپی ہیداہتی مسلانوں کی نواہش منی کہ رومی «جو کہ عیسائی سے ،،ایرانیوں کے مقابلہ میں «جو کہ مجوسی اورمشرک سے ،،فان رہیں ۔مگررومیوں کی بیم شکستوں اورابران کی فتح وکا مرانی سے مسلان دل سے سیوری سنے کہ یہ بیک زبان وحی ترجان سے قرآن عزیز کی یہ بنتارت سنائی۔

الم درومی اقرب زبین میں مغلوب ہو گئے اور وہ اس مغلوبیت سے بعد جبند سال میں ہی غالب ہو جائیں گے۔ فیصلہ قبل اور بعد السرمے لئے ہی ہی

الم غُلِبَتِ الرَّوْمُ فِي اَ دَى الْاَرْضِ وَهُوْمِنَ لَعَدِغَلِهُم سَيَغُلِبُونَ فِي بَضِع سِندِن لِلْهِ الْاَصُمِنَ قبل ومن بعد يوم فرين المؤمنون الوقع ملان وش بوجائي كي-

یهی وه بشارت بقی جن پرصدیق اکبرنے ایک مشرک سے رومیوں کی فتح بیزشرط لگائی نہی اوراگر جہ تعبین مترت کے ہارہ میں ابتدارً النے غلطی ہوئی لیکن نبی کریم صلی اللّٰر علیہ وسلم کی اس مبنیہ برکہ عربی لغت میں "بضع "کا لفظ لؤ تک ہتا ال ہوتا ہے صدیق اکبر کرمنبہ ہواا وردو بارہ شرط کرنے برصدیق اکبری کا میاب رہے۔

قدرت کی کرشمدسازی دیجئے کرقران عوریز کی اس بشارت سے بعد ہی بیدرہ سال کی پیم شکستوں اور با پر تخت کے محاصرہ ہوجائے کے باوجودسلالانہ و میں جنگ نے دومسری کروٹ بدلی اور ہوا کا ایسا رخ بلٹاکہ اب ایرانیوں کوشکست پر شكست ہونی نتروع ہوئی اور قیصرر وم سے وہ تمام مقبوضات جوایرانیوں نے جیبین ئے تھے واپس ہونے لگے حتی کہ سکالے ایک شام کا وہ تمام علاقہ «جسکو چند سال بہلے ایرا نیوں نے تباہ کرکے عرب سلاطین ہیںہے اُس غیانی خاندان کی حکومت کانخنتہ الث دیا تفاکه جس سے صدیوں سے حکومتِ روم کے زیرا فترار رومن حکومت كے بخكام وترقی میں بیش از بیش صدایا تقا،، ایک عظیم الثان جنگ سے بعدایرا نیوں سے داہب کیلیااوریمی وہ جنگ تھی کہ جسنے حکومت ایران کے وصلے لیبت کرھیتے ادر کامیابی کاسهرار ومیوں کے سرریا باندھا۔ دومیوں کی اس فع ونصرت اورایا نیول كى فىكست كاانزابل عرب برببى شراا ورسلمانون كواس سے بي رسرت وشا دمانى ا درمشرکین کوسخت حزن و ملال ہوا۔

> ار و دروم اس زمان میں روم کی صدان حدود کے ساتھ محدود بھی۔

فهال مشرق مين زكتان اورسلطنت روس جنوب مين شام واسكندر يبغرب بحيرة روم وحكومت اندلس. وم کی وجہتمیہ

رومیوں سے بنب سے بار ہیں مورضین کو اختلاف ہے لیکن اس ہیں سب ااتفاق ہے کہ ابحاسلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیالسلام پر پینچیاہے۔ یعض کا نبا ہے کہ یہ روّم بن ساجیت بن برتبان بن علقان بن عیص بن اللّٰی بن ابراہیم علیہ السلام لىنىلىسىيى اورىغى كى بى كەرومىل بن صفرىن نصرىن عيص بن الىخت بن الرامىم عليه انسلام كي نسل سيم بهر صورت ان كونبي الاصفرنسب كي وجهسين بي مياجاتا بلکهان سے دنگ وردب پرچ نکه سپیری سے غلبہ سے زردی جلکتی ہے اسلئے اہل عز ان كونبى الاصفرك لقب سے ياوكرتے ہيں-

رمیة اس زمانهی رومیوں کامنہور تا عدار بہ قرل سربرآرائے سلطنت تہا جواپی حکو كاعتبارس لي بزركون كاطرح قيصر القب سدوروم تباجرقل حساطرح حكومت رسطوت بين متنا زسجهاجا تانهااس طرح مذمبي علوكم اورعهد قديم وعهد حديد رتوراة ونجبل كاما هراو يتحرعالم ماناجا ماتها-

برقل نے یہ مقت مانی تھی کہ خدائے برترسے اگر جہکواس جنگ میں کامیاب کیا تومیں پاپیاد ہسیت المقدس کی زیارت کردگا مفدانے جیب اسکو کامیا بی عطافرمائی تووه بجيمسرور بواا وراكب عرصد بدابني نذر بورى كرف اورخدات واحدكاست كري

و اطلس عربي مطبوع مصر- دم اسجم البلدان -

اداکرنے کے لئے اس طمطان کے ساتھ ببادہ باقسطند سے بیت المقدیم انہواکہ ہاں قدم رکہتا تہازین پر فرش ورفرش پر ببول تجیا جلتے ستھ ہی طرح مقس کے ببنجا اور محص بہنجے کر و ہاں کچدروز قیام کیا۔ حضرت دحیہ کلبنی

يدوه وقت سے جبکہ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم حضرت وحیکا می کوہر قل قیصرروم كے باس دعوت كام كے لئے نام مبالك ديجربيع رہے ہيں۔ آپ سے حضرت وديه كلئى كوحكم فرما دياتها كأتماس خط كوحاكم بصرى ك باس بيجاناا وراسك توسط س قيصرتك ببوغيا دينا گذشته واقعات بين بد ذكراجالي طوريرآ چكاس كدروم ك زيراِقِدَارِتْنَام بِي أيك عرب حكومت قايمتى جس مع حكرانون كوالِ غناآن ياغنا آسنه كت بي اس فاندان ك بانى كا نام جفنه تها واسلة اسكومي آل جفند بهي كها جالب اس فاندان میں بعض حکمران نہایت بہاورا ورجری گذرے ہیں اور انہوں نے روم مے افتذار کی خاطرا پرانیوں کے مقابلہ میں بے نظیر شجاعت وبہا دری کا بار ہمظاہر كيابكه يركهنا بجابنه وكاكد قيصرى سطوت كاواهنا بازويهي نشام سيعوب حكمان تتقاسك ان عرب حکم الذل کوفیصر سے درباریں بہت درخور متباا ورفیصرا نکا بیداع ازکر تا تہا <sup>ایں</sup> مخضر حكومت كا دارالسلطنت مشهور شهر تقبرلى تهاج آجكل «حودان »كهلا السعديبي وہ شہر ہےجس کے دوران سفریس کی<u>ر آرا آ</u>ب کا منہور دا قند بی اکرم صلے السرعلیہ وہلم کے ساتھ بیش آیا تھا ؟

سٹ شمطابق سالتے میں حضرت دحیہ بنی اکرم صلے السرعلیہ وسلم کا ناتمہار لیکرر وانہ وئے توراسۃ میں اکومعلوم ہواکہ حاکم بصری اسوقت بصری میں موجود نہیں ہ رحق میں ایک عوصہ سے اسلے مقیم ہے کہ قیصر کی زیارت بیت المقدس اور رسد
رسانی کا انتظام کرے حضرت وحیہ بن خلیفہ کلی یہ معلوم کرے حمّص کوروانہ ہوگئے۔
مافظ ابن جرع مقلانی منہ وقد شنا ابن سکن کی کتاب «صحابہ سنقل کرتے ہیں
کہ مرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم سے حضرت وحیثہ کے بعد ہی فور اعدی بن حاتم کو بھی والنہ
کیا تاکہ وہ حضرت وحیثہ کی امداد واعانت کریں اسلئے کہ عدی مذہب کے اعتبار سسے
نضرانی سے اور شامی درباروں کے آواب وطریق سے بخوبی واقف،
مرفل کی بیش کوئی

ابن ناطور ماکیم بیت المقدس کا بیان ہے کا بھی بنیر فداصلے اللہ علیہ وسلم

ع قاصد راہ یں ہی تھے کہ ایک دور صبح کو ہر قل بہت پر بینان بستر راحت سے اٹھا

ند مار در بار میں سے ایک ندیم فاص بے عرض کیا کہ آج نصیب اعلاظ بیعت زیادہ
مضحل نظر آتی ہے من معلوم حضور والا کو کیا پر بینا نئے ہوئل نے کہا کہ شب کومیں
نے ستاروں پر نظر کی تو دیج باکہ ایک نیاستارہ طلوع ہوا ہے ۔ بچوم دکھا نہ کے ذریقی بن
میں نے سوچا تو معلوم ہو اکہ اس مت کے سردار کی ولادت کسی ایسی سرزمین میں ہوتی ہو کہ بین میں ختنہ کراتے ہیں اور اس کی بادشا بہت تام عالم برج ہاگئی۔
کہ جس کے باشندے ختنہ کراتے ہیں اور اس کی بادشا بہت تام عالم برج ہاگئی۔
کہ جس کے باشندے ہوکہ اس رمانہ میں کو قوم میں ختنہ کی رہے ہے ، ابل دربار سے عرض کیا
کہ بود کے علاوہ اور کہی قوم میں ختنہ کا دستو زنہیں ہے آب استعدر ملول نہوں اپنی
تمام ظامرو میں کھر دیر پیج کہ کوئی میودی نجی نہ و باقی نہ رہے۔
تمام ظامرو میں کھر دیر پیج کہ کوئی میودی نجی نہ و باقی نہ رہے۔

اس وا قد کے جندر وزبد حص سے حاکم بصری سے ایک عربی تخص کو ہیت المقدس سے وربا رِشا ہی میں ہیجا بین خص نبی کریم صلے الدعلیہ وسلم کی لبشت اور آپ سے حالات زندگی اور دعوتِ اللی کے واقعات سنا تا تھا۔

برقل کی فرمت میں جب یشخص بیش ہواا وربعثت بنوی کا ذکر کیا تو ہو آل نے کا درکیا تو ہو آل نے کا درکیا تو ہو آل کے کہ دیا کہ اس شخص کو علی در ایجا کر دیجے کہ یہ فتون ہے یا نہیں جب ہول کو اطلاع وی کئی کہ واقعی وہ فتون ہے تو ہو آس شخص سے دریا فت کیا کہ کیا بیرسم تمام عرب میں جاری ہے اس شخص نے جواب ویا کہ اس تمام عرب فتنہ کراتے ہیں۔ ہرقل نے بیں جاری ہے جاس شخص کی نبوت کا حال سنا تا ہے وہی دنیا کا سروار ہے جوتام عالم برغالب آئیگا۔

مافظاہن جرعسقلانی جاس واقعہ کی شرح ہیں فرماتے ہیں کہ معلوم البہا ہوتا ہے کہ یہ و بہت خص عدی بن حام ہے جبکو حضرت جید ہی اعانت کے لئے ہو اگریا تھا۔ ہوسکا ہے کہ مافظ رحمہ اللہ کا ۔ قیاس صبح ہوا ورجو نکہ عدی شام کے علاقوں سے بہت زیادہ واقعف سے اسلئے حضرت وجیہ بہلے ہی مص ہو بخے گئے ہوں اور ماری شاہ بھری فاوجری نے فرا ہی انکو بیت المقدس روانہ کر دیا ہو۔ اور یہ شہد بپریاکر ناکوئی اہمیت نہیں رکہتا نے فرا ہی انکو بیت المقدس روانہ کر دیا ہو۔ اور یہ شہد بپریاکر ناکوئی اہمیت نہیں رکہتا اللہ ہول کے ایک سوال ہیں اسکے ندمار نے یہ کہا تہاکہ اس زمانہ بین ختنہ کی رہم بہود کے علاوہ کی قوم میں نہیں بائی جاتی اور عدی بقول مافظ ابھی تک نصرا فی تھے توان کا ختن ہونا کہے باور ہو ، اسلئے کہ عدی اگر چرعیہ مائی سے لیکن عربی نیزاد ہونے کیو جہ سے عرب کا دستور ان میں بہی بایا جاناکوئی تعجب انگیز امز نہیں ہے ۔

ر ورب المام م بهرقل ابنی حالات میں سبت المقدس میں مقیم نہاکہ حضرت دحیہ رضی المدعمذ بنی اکرم صلے النّه علیہ وسلم کا نامتہ سبارک لبکرمنٹش پہنچے ادرحارثِ عنتا نی کو والا نامہ سپردکیا

<sup>،</sup> مولانا شیلی مردم نے اس میگد کلهاہے که حضرت وحید نے بھرئی میں مار نے کوماکر نامتر مبارک ویا یہ صبح نہیں . طبری میں صرت نے کہ حاریف اس زمانہ میں بھرئی سے مص کمیا ہوا تھا اور حضرت و حیہ رہ نے معس میں جاکہ حاریث کو نامتر مبارک ، و کسس ب

مارٹ نے نامئر مبارک کو معد صفرت وحید کے قیصر کے دربار میں ہیت المقدس ہجدیا۔
صفرت ولی جب بیت المقدس بہنچ تواہل دربار نے انکوسم ہایا کہ جب تم قیصر
کے سلسنے بہنچ تو تحنت کے سلسنے سب ہ کرنا اسلئے کہ اس دربار کا یہی دستور سے حضرت
ودیش نے جواب دیا کہ ہم سلمان ہیں ہمارا مذہب ضواکی فراتِ اقدس کے سواکسی کے
سامنے جہ ہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا میں ہم گرز ہم گزالیا نظر و نگا اہل دربار نے کہا کہ
اچھا اگر تم یہ نہیں کرسکتے توجب تم دربار میں بنچ تو خود لینے ہاتھ سے اس نامہ کوقیصر کے
سامنے رکہ دینا اسلئے کہ تحن شاہی پرنامہ رکہ دینے کے بعد سی کو یہ جرائت نہیں ہور کی
کہ وہ اسکو ہاتھ لگائے مصرف قیصری کے لینے اس استا کے اسلام کے دور اینے ہاتھ سے المخاسکتا ہے۔
کہ وہ اسکو ہاتھ لگائے مصرف قیصری کے لینے ہاتھ سے المخاسکتا ہے۔

قیصرکوجب نامة مبارک ملاتواس نے حکم دیاکہ عرب کاکوئی شخص اگر بیاں قیم ہوتواسکولاؤ صلے حدید بید کا زمانہ تہا قریش اور مسلمانوں کی مصالحت کیوجہ سے شام کی تجارت کی راہیں برامن تہیں اسلے بیت المقدس سے قریب ہی «غزّہ» ہیں قریش کے تاجروں کا ایک قافلہ تجارت سے سلسلہ میں مقیم تہا یامیرقِافلہ ابوسفیان سکھے «جوابہی کے مسلمان نہیں ہوئے تھے ،، فیصر سے قاصد غزّہ بنجے اور قاف لہوالوں کو حاکرے تاہے۔

قیصرنے بڑے ترک واحت تام اور کرو فرکے ساتھ در بار شاہی منعقد کیا اور تخت کے جاروں طرف بڑے بڑے امرار پا دری اور راہبوں کے صف بستہ ببٹیہ جا نے کے بورک کی تامرہ عرب تاجروں ، اور ترجمان ، کو بلاؤ جب در بار مکل ہوگیا تو ہول نے عرب تاجروں سے کہا کہ تم میں سے اس مدعی نبوت کا قریبی رسنت دارکون ہو؟

در) مسيرة علبيه ر

ابوسفیان نے کہا "میں" قیصرنے انکو حکم دیاکہ تحنت کے قریب آؤا در ابوسفیان کے باقی ہمراہیوں سے کہاکہ تم استخص کے لیچھے مبٹھے جاؤیں استخص سے کیم سوالات كرتا ہوں اگركسى جواب ميں ہمى يەجبوٹ بونے تونم مجېكومطلع كردينا ابوسفيان كہتے ہیں کہ فتم بخدا اگر مجے بیرحیا وا منگیر نہ ہوتی کہ میرے جہوٹ کی بیرجاعت فو رًا تر دیدکر دیگی تومير كبحى كذب بيانى سے مذجوكا مگراسقدريبريمي كهد ماكراك سي صفص كمتعلق سوال کرتے ہیں وہ توساحرا ورکزاب ہو۔

قصرے کہاکس نے گالیاں دینے کے لئے نہیں بلایا جو کھے دریا فت کرتا ہو ر اس کا جواب دور

قیصر۔ مدعی نبوت کا خاندان کیساہے ؟

ابوسفیان نهایت شریف ہے۔

قیصر اس سے پہلے بھی کبھی اس فاندان میں کسی نے بنوت کا دعوی کیاہے 9

ابوسفيان كبينهير.

قیصراس کے خاندان میں کوئی با دشاہ ہواہے ؟

ابوسفيان رنهير.

قیصر- اس کے بیروذی وجاہت ہیں یا کمز در۔ ۹

ابوسفيان كمزور

قیصراس کے بیرو راہتے رہتے ہی یا گھٹے رہتے ہیں ؟

ابوسفيان ربرست رست بس

قیصر کسی شخص نے اس سے دین میں داخل ہوکراسکو ترک تو نہیں کیا؟ الوسفیان کسی نے ایسا نہیں کیا۔

قيصر اسك دعوئ بنوت سے بہلے تم اسكوجو الونبيں سبجة سے ؟ الوسفيان بنيس .

قیصر کمی ده عهد کی خلا ن ورزی بهی کرتاہے ؟

ا پوسفیان کیمی بنیں مگر آجل اُس کے اور ہارے درمیان مدید سعابدہ صلع اور ہارے درمیان مدید سعابدہ صلع رصلے درمیان مدیس کیطرف اشارہ تہا ، ہواہے ، منعلوم کدوہ ابیر قایم بھی دہتا ہے یا نہیں اُ

قیصر تمکوکھی اُسکے ساتھ جنگ کی بھی نوبت آئی ہے؟

الوسفيان ال

قيصر نتجبركيارا. ؟

الوسفيان كبي ده غالب أيا اورمبي مم.

قيصر اس كى تعليم كيا ہے ، ؟

ابوسفیان وه کهتاہے کدایک خدای پرستش کرو،کسی کواسکانٹر کیک مذبناؤ،باب وا داکی مشرکا ندربت کوچوڑدو، نما زبر ہو، سج بولو، پاکدا من سیکھو صلہ جمریم درم

قیصر نے سوالات ختم کئے اور ترجان سے واسطرسے کہاکہ یں سے استی خس کی فاندانی تترافت کے متعلق اسلئے دریا فت کیا تہا کہ بنیبر بہنے مثر لویٹ خاندان ہی ہو ا

۱) ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں صرف یہی ایک نقرہ پینیبر فدا صلے اللہ علیہ دسلم سے خلاف کہدسکا وریہ تو تمام گفتگو میں کبی جگربی ایک حرف کی گنجالیٹ نہ ل کی -... ب

كرتے ہيں داور يوبيس نے دريافت كياكراس سے بيلے بھى كسى فياس كے خاندان یں سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور تم نے اس کی نفی کر دی سواگرایسا ہو تا تو ہیں ہجھ لیتا کہ یہ لیے خاندان کے دعوی کی تقلید کر رہاہے۔ یس نے یہ بھی سوال کیا کہ اس سے خاندان بر کوئی باوشا ہ موگذراہے اور تم نے اس کا ایکا رکیا سواگرالیا ہوتا تومیں ہجہا کہ یہ باب واداکی کہوئی ہوئی حکومت کا طالب ہے ہیں نے جب بیسوال کیاکہ مکومجی اس کے جبوثا ہونیکا بھی بخربہوا یانہیں اورتم نے کہاکداس سے کبھی جبو انہیں بولاتویں سے یقین کرلیا کہ و تخص انسانون کے ساتھ کھی جودث نابوے وہ سرگز کھی خدا برجموٹ نہیں بول سکتا میں نے یہ جوسوال کیاکہ اس کے بیرو کمزومیں یا ذی اشرتوا ول بغیریر ا ورنبیوں کے بیرواکٹر کمزوری ہواکرتے ہیں۔ بیں نے یہ می دریا فٹ کیا تہاکہ اس سے بيرو برئة رسة بي ياكم بوتے جاتے بي توايان كي شش كايبى عالم ب اس بي روزا فزوں اضافہ می ہوتا رہتاہے۔ یں نے یہ بوجیا تہاکہ اسسے دین میں داخل ہوگم كوئى اراصى كے سابق اسكوجيد انہيں بيتا تواسك دريادت كياكدايان كى نوبى بى يہ کہ وہ جبرواکراہ سے نہیں بلکہ اپنی صدافت کے ساتھ دلنتین ہوتاہے۔تم نے میرے سوال کے جواب میں بیمبی کہاکہ دہ عبر کی خلاف ورزی کھی نہیں کر تا تو پنیبر کی ہی شان ہے یم نے رہمی کہا تھاکہ وہ ایک خدا کی عباوت کا حکم کرتا ہے ۔ بترک سے منع كرتاہے، نماز، راست گوئى ، بإكدامنى كى تعليم دبتاہے سويتام بابتى اگر سچى ہي تومير اس باسكاة ك اسكا قبضد بوجائ كا دفيكويا توضرور حيال تهاكداك بى ظاهر سوك والاسبے بیکن یہ توہرگز گمان مذتفاکہ وہ عرب یں پیدا ہوگا۔ اگر میں اس کے باس جاسکتا بواس کے یاؤں وہوتا۔

اس کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلے الدعلیہ وسلم کا خطر پر اجائے۔ ترجان نے خط پہنا نتہ وع کیا۔ بینیا مرسالت کے الفاظ یہ سے ۔ پہنا نتہ وع کیا۔ بینیا مرسالت کے الفاظ یہ سے ۔ دنقل نامئہ مبارک بنام ہرقل قیصر روم ،

منترفع المدك نام سے جور من ورجم ہے۔ يه خط محددصلے الدعليه وسلم كى جانب سے جوكداللركا بنده ادراسکارسول ہے ہرقل شاہ روم کے نام سلامتی اسپر ہوج ہدایت کا پیرو سے۔بعد حرصلوة ين يجفكواسلام كى طرف دعوت ديتا بهوك يهلأم قبول کرے نمام ہ فات سے مضطرط رہیگا۔ اولونٹ تعالى تجكود د هرا اجرعطا فرمائيكا اوراگر تون انكار کیا تو تام رعایا کا وبال تیری ہی گردن پررہے گا۔ ك إلى كما ب أواس كلمدكى طرف جورتهارك اور ہا رے درمیان برابرہے - بیکہ ہمانند سے سوار كسى كى عبا دت مذكرين اور مذكسى كواس كالشركيب تھیائیں اور منہم ایک دوسرے کوالسر کے سوا ابنارب بنائیں اوراگر تمکواس سے انکارہے توتم کوا

بمراشرالح للالحيم من عرب لله ورسولم اللهم قلعظيم الروم، بسلام على من اتبع الهدى اماً بعد،فاني ادعوك بدعا يت الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله اجوك مهتين فأن توكيت فأنعليك الثمراليرنسيين وييأ اهلالكتاب تعالواالى كلمة سواء ببينا وببينكمان لالعبللا الله ولانش كبر شيئا ولا يتخن بعضنا بعضااربا بأمن دون الله فكن تولو افقولوااشهد وإبانا

نیاق برا درقیصر اہل عم کا دستور تہاکہ جب امرار ، حکام ، اور با دشا ہوں کو خط سکتے تو ماکم یا با دشاہ سے

ر ښاکهېمسلان بي-

نام سے فتروع کرتے اور اپنانام آخریں لکھتے۔ اسکے جب بنی کریم صلے الدعلیہ وسلم
کا نام میں ارک پڑ ہاگیا جس ابتدا خود نام مبارک سے کی گئی متی توقیصر کے بہائی نیا ق
کوسے ناگوار گذرا، وہ نہایت غیظ وغضب کے ساتھ کہنے لگا کہ اس عربی نے بادشاہ
کی سخت توہین کی ، روم کے بادشاہ کے نام خط لکہا جائے اور شروع لیے نام سے ہو،
کی سخت توہین کی ، روم کے بادشاہ کروے۔ قیصر نے یہ دیجہ کرسخی سے اسکوروکا اول کہنے لگا کہ اس بس توہین کی کیا بات ہے اُسے جمکوسلطان روم ہی تولکہا ہے ، واقت کے فلاف توکوئی بات نہیں لکی بھریے غیظ وغفی کیسانی اُن

قیصرے یہ بی کہاکہ میں نے ..... اس شان کی تخریاس سے پہلے ہی نہیں سی ۔ قصرافدا بی سنیان کی گفتگو نے امراء دربار، با دربوں، اور راہوں، کو سخنت برہم کردیا حتہا اب نامنہ مبارک کوسنگراور زیادہ برافروختہ ہوگئے یہ حالت دیجھ کہ قیصر نے عوب تابیون کو دربارسے اثبا دیا۔ ابو سنیان جب دربارسے اکٹے تو لینے رفقاسے کہنے سکے کہ ابو کہنٹ سے بیٹے کی دعمہ صلے النہ علیہ وسلم، کی بات بالا ہے کہ روم کا بادست ا مبی آس سے خاکف نظر آئے۔

(۱) قسطلانی و خصائفی سیوطی - (۲) شیخ بدرالدین عین شاح بخاری فرماتے ہیں کہ بی اکرم صلے الدعِلیہ و کم کوابن الحکبشہ متعدد جوہ سے کہا جا گاہے - س، الوکبشہ ایک خض عوب ہیں گذرا ہے جوعرب کے سٹر کا نہ عقا مَد کا سخت خالف تها دہ، الوکبشہ آپ کی والدہ کے دسشتہ میں آپ کسی نا نا کی کنیت ہے دہ، الوکبشہ طیمہ سعد یہ کے نئوہر حادث کی کمنیت ہے - رم، بعض کا خیال ہے کہ الوکبشہ عرب یں ایک شخص گذرا ہے جوستاں شعری کی بیست کا موجد تھا۔ عوب آپ کواسلے ابن الوکبشہ کتے ہیں کہ الی عرب کے نزدیک آپ بہی شعری کی بیست کی موجد ہے ، حافظ ابن تجرفر ماتے ہیں کہ الوکبشہ آپ نا نہالی دیشتہ ہی کی جدکا نام ہے عوب کا دستورہ کے دب کی کا دستورہ کی کرتے ہیں تو ہکواسکے غیرم و صن جدکی طون نب سے کرتے ہیں۔ کا دستورہ کے دب کی کی تو ہی کہ دیسے ہیں تو ہکواسکے غیرم و صن جدکی طون نب سے کرتے ہیں۔

ہی ساسلہ میں سیرق طبید میں ایک اور دلجب واقعہ فدکورہے ۔ ابوستنیان کہتے ہیں کہ جب میں سے یہ دکیجا کہ قیصر کے قلب ہیں نبی اکرم صلے الندعلیہ وسلم کی صعاب جارگزیں ہوتی جاتی ہے تو مجہ سے خاموش ندر کا کیا اور ہیں نے عرض کیا۔

اے بادشاہ ۔ آپ کومعلوم نہیں شیخص البی عجیب وغریب باتیں کہتا ہے کوعقل میں آس کے سیجنے سے قاصر ہے ۔ اس کی ان عجیب باتوں میں ایک بات سیجے زیادہ عجیب ہے کہ جب وہ مکر میں تہا تو اس نے ایک روز لمبنے سامتیوں سے کہا کہ میرے خدا نے مجھکوایک ہی شب میں سجر حوام سے بیت المقدس اور بیت المقدی کرمیرے خدا نے مجھکوایک ہی شب میں سجر حوام سے بیت المقدس اور بیت المقدی سے آسا نول تک سیر کرائی ، اور سلمان اس واقعہ کو اسار اور معران کے نام سے یا دکو ہے ہی فیصل ہے اور المقدی نام سے یا دکو ہے ہی المقدی نام میں نام ور المجھ برمجی گذرا ہے جب سے میں ہمینے مشعب رہتا تھا اور الوسفیان ایک واقعہ ہی زمانہ کا مجھ برمجی گذرا ہے جب سے میں ہمینے مشعب رہتا تھا اور الوسفیان کی اس بات نے تو مجھکواور مجی زیادہ تعجب میں ڈالدیا۔

واقد یہ ہے کہ یں ہمیشہ شکے وقت گرائی میں ہمکل کے دروازے بند کراوہا گڑا
تہا ایک شب گوکہ فالبّاء ہی شب سی جبکا ذکر الوسفیان کرتا ہے، سعول کے مطابق
میں ہمکل کے دروازے بند کرائے لگا تو تام دروازے بغیر کی فاص کو بشت کو بند شہوسکا، میں نے اور ماتحت علم کے اومیوں نے
بند ہمو گئے گرایک وروازہ بند نہوسکا، میں نے اور ماتحت علم کے اومیوں نے
ہمت کو بندش کی مگرکا میا بی نہوئی۔ میں نے اس سعاطہ کو کوئی اہمیت نہ دی اور
اسی طرح دروازہ کہلارہ دیا۔ جب ہمکل میں حاضری کے لئے وافل ہو نے لگا
تواس وروازہ کے قریب ہی کئی چربایہ کے قدموں اور سموں کے نشان نظرا کے
اور ماہ نے بخرے نزدیک بھی لیے نثان موجود تھے کہ جس سے یہ حوس ہوتا تہا گری

علم عافقی دنداری کے عمد تسلط میں کا کے نام سے موسوم ہی -

بتحرك نزويك كوئى جانور باندهاكيا كيا

بخاری میں ہے کہ روامینیہ میں ہرقل کا ایک بہت بڑا مقرسب اور مذہبی عالم دیا ہا) رہتا تنا۔

قیصرنے اُس کے نام خط لکہاکہ جس میں اس سعاملہ کے متعلق تصدیق جاہی ہمی قیصر بیت المقدس سے روانہ ہوکر جمس آگیا اور اُسوقت تک اسی جگہ تیم رہا جب تک کہ اُسکا جواب قیصر کے یاس نہ آگیا۔

طبری بروابت بیخی روابت کرنے ہیں کہ جب بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کانامہ مبارک پڑر ہاجا چکا تو ہر قل نے حضرت دحیہ سے تہائی ہیں یہ کہا کہ مجھے بقین کئی ہے کہ جن کی جائی ہوں کی جائے ہوں کا حاکم مذہبی حیثیت سے اسقف دیا یا کا درجر کہتا ہے۔ قوم براسکا منہ بی انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنی برکی رسالت کی تصدیق کر دیکا تو بھر جہا کہ بھی انٹر بہت زیادہ ہے وہ اگراس بنی برکی رسالت کی تصدیق کر دیکا تو بھر جہا کہ خوا ہوا گا اور فور گا اس کی جہا ہے گاتم نو در ومیسہ جائے اور ضغا طرکے باس میر اسلی خطابی اُواور فور گا اس کا جواب لیکرولیس آؤ۔

ضغاطرحا كم روميه

بخاری آورطرگی میں اگر چیفصیل واجال کا فرق ہے لیکن نفس وا فغہیں اتفاق ہے غرمن حضرت و حیہ ردمیہ بینجے اور ضغا طرکو قیصر کا خطویا ۔ضغاطرنے قیصر کو جواب ہیں

د ۱، جم ورصحابدا ورفی ذین دا صحاب سیر اسپر سنفق بی کنی اکرم صلے الشرعلیہ دیم کو مدارع جهانی ہوئی ہے عرف صد بقت عائد ناکہ میں مصلے الدیما کو مسلم الدیما کی مسلم کا میں جو صرف بنی اکرم صلے الدیما کی مسلم کا میں عقیدہ نہیں ہے ۔ ۱ ور اصول روابت دھی آئیدہ) مسلم حابی عقیدہ نہیں ہے ۔ ۱ ور اصول روابت دھی آئیدہ)

کہاکہ بٹیک بنی منتظر کی بعثت کا حال صبیح دورست ہے اور بیں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ خدا کے سبیحے رسول ہیں مطبری سے الفاظ بیر ہیں۔

صاحبك والله نبئ مرسل تعرض وديد تيراما وب وعرصا الدعليه وسلم بينك بصفت وغد لا في كتبنا باسمس بيرس بهم الكي صفات سريخ بي واقت بي

ا واسكے نام كا تذكر ه آسانى كتابوں يں باتے ہيں۔

. قیصر کے پاس جب ضغاطر کا پیغام بہونجا تواس نے اعیان دار کان دولت کو شاہی فل میں جمع کیا اور حکم دیاکہ محل کے تمام دروازے بند کر دسیئے جائیں اس کے بعد اہل دربار کو مخاطب کر سے کہنے لگا۔ ملے اہلِ روم ۔ اگرتم رشد وہدایت، ادر فلاح و نجاح ابدی کے طالب ہو، ادر جا ہے ہوکہ بہا را ملک ہی طرح محفوظ رہے تو عربے اس بی کی بیروی کرو اور اسکے احکام کی تنمیل برآمادہ ہوجا ق ۔

قصرے گفتگوخم ہی کی ہی کہ جہار جانب سے شورشنب شروع ہو گیااور حاضر بن نے اس گفتگو کے خلاف اپنی نفرت وحقارت کا کافی مظاہر ہ کیاا ور منصوف یہ بلکہ در ہار سے غیظ و عضب میں افتحکہ دروازوں کی طرف بڑھے مگر دیجہا کہ در واز ب بند عقے ، او ہر قیصر نے جب یہ رنگ دیجہا تو انکو داہیں بلایاا در کہنے لگا کہ بیوقو فو میں نے تم سے یہ باتیں محض آزمایش کے لئے کہی تہیں ۔ میں دیجہا جا ہتا تھا کہ تم لینے فرم ب میں کسقدر ثابت قدم ہو ۔ اہل در بار نے قیصر کی جب یہ گفتگو سی تو ہہت خوش ہو ۔ ادران المار سرت میں قیصر کی تحت ہوسی کی اور اس کے سامنے ہے دہ میں گرگئے۔

ربقتید نوٹ صفحہ ۱۱۸ ادر درایت سے اعتبار سے ان روایات کا انکا رفطعًا نہیں کیا جا سکتا ہوجہا نی مواج کی مٹریکہ ہیں بلکہ فرآنِ عزیز کی نصوص بھی ہی کی تا ئید کرتی ہیں البتہ صحصین کی روایات سے علاوہ جور دایات اس<sup>وا</sup> قعہ میں نقل کیاتی ہیں وہ تنفید کی محتاج ہیں۔ د۲) روم کا ایک شہرہے۔ قیصر کے دل بیل گرچه صفت اسلام کار دشتی آجی تھی گرتخت و تلج کی حرص اس رشنی برغالب آگئی اوراس طرح بدرونشی طلمت کفرکی تاریکی میں بجمکردہ گئی۔ ضغاطرى شهادت

طبرى كى روايت بيس يهي مذكورس كهضرت دحيه جب ضغا طرك ياس قيصر كابيغام الكرينج تواس في بى كريم صلى الته عليه وسلم كى بوست كى تصديق كى اورببر كليسا یں جاکر عباوت کے وقت ایک بہت بڑنے جمع سے سلمنے یہ تقریر کی ۔ ردی حضارت باس میاس عرب سے بنمیرا حد کا بأمعش الروم ان قد جاء خط اليب اس ف مكوفدات واحدك دين كتأب من احدى يداعونا فيه

الى الله عن وجل واني اشهر

ان لا الله الله الله وان احمد

ق كيطرف دعوت دى سے اور ميں تنهاوت ديتا ہوں كەخدا كے سواكو ئى معبودنہيں اوراحد

فداکے بندے اوراس کے بغیریں۔

عبده ورسولي - الخ -ضناطرك اس تقريركوسنكدتام رومى يخت بربم بوگئة اور لينج اس برولغزيز بقف كواتنازودكوبكياكموه بجايره جائر بحق بوكيا- انا تشروانا اليده واجعون حضرت دحید بے جب یہ واقعہ دیکھا فورًا دہاں سے روانہ ہوکر صص آگئے اور فيصركوضغاط كانط سيردكرك تمام واقعرسنايا فيصرب جب بيرواقدسناتك بہت مایوس ہوالیکن اسکے باوجو داس نے شاہی محل میں ار کان در ہار کوجع کرسے وه گفتگو کی حبکا ذکرا و سرگذر حیکا ہے۔

وعوت سلام صنا طرک نام اوران سعد نے کہنی کریم صلے المدعلیہ وابت نقل کی ہے کہنی کریم صلے المدعلیہ واب

ے جب حضرت وحیہ کو قیصر کے پاس روانہ فرمایا تھا توسا تھ ہی رومیہ کے منہور عیسائی عالم ضغاط رئے نام میں اسلام کی دعوت کے لئے نامتہ مبارک لکہا تہااور فرمایا تھاکہ وہ میں ماکہ ضغاط کو بہونجا دیں۔ نامتہ مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔

سلام اسپر جو خدا برایان لایایس اسی عقیده پر بول كرحضرت عيسلى بن مريم عليها السلام) السركى روح اوراس كاكلمهي خداسے اس كو پاکداس مریم براتقار کیااوریں ضابراوراس ان کتا بوں اوراحکام برایان رکہتا ہوں جرمیر نازل بوثيس اورحضرت ابراهيم سلعيل هطق اليقوب دعليه السلام ، اورانكي او لادبيرنا زل مويّس اورابير بهى ميراايان بروحصنرت موسى وعيلى ويكرانب سيا عيبهم الصلوة والسلام المراكب كرب كى جانب وى كئيتهما يان داعتقا ديس كسى ايك بى ك تسلم کرے میں بھی ایمی فرق نہیں کرتے اور ہم **تو** ملان ہیں سلام ہوا نیر هِ بلایت کی بیردی کرے

سلامٌ علامن امن إنّا علاية ذلك فان عسى بن مهيروم الله فان عسى بن مهيروم الله وكلمة ، الفاهالي مي مراد الركبية والحاوماً انزل الله المعيل واسمعيل واسمعيل والمعيل والمعيل والدسباط وما اوتى موسلى وعيلى وما اوتى النبيون من وعيلى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفتر ق بين احدمنهم وغن لم مسلمون والسلام علامن اتبع الهدى والسلام

ابنِ سعداورطبری کی روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسلئے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب قیصر کو یہ معاوم ہو ہوتا ہے کہ جب قیصر کو یہ معاوم ہو کہ دومیہ "ضغاط" کے باس بہی جانبوا ہم ہیں اورا سلام کا بیغیام سنائیں گئے تو اس سے انکوا بنا بھی ایک خط دیا اوران سے یہ کہدیا کہ وہ ادہری کو وابس ہوں ٹاکہ مجہکو بھی معلوم ہوجا ئے کہ ضغاط اس مدعی

بنوت کے منعلق کیا گان رکہتا ہے۔ قیصرابھی حمس ہی بیں قیم ہاکہ حضرت وحیاسکا جواب لیکرو ابس آئے اورضغاط کا تصدیقِ نبوت کرنا اور اس کی وجہ سے ننہید ہوجانا یہ تمام واقعہ قیصر سے بیان کیا۔

متلكم فى التورة ومثلهم فى الابخيل،

ايك عجيب في قعه

منهور محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب "سیرة عمربن الخطاب" میں حضرت دحیہ کی سفارت سے سلسلہ میں ایک عجیب واقع نقل کیا ہے حضرت وحیب رضی الدعنہ فرماتے ہیں -

جبقیصرے اپنی قوم سے عائد کو اسلام کی دعوت قبول کرسے ہیں متنظر
پایا تو عبلس برفاست کردی اور دوسرے روز عبہ کو علیدہ ایک عالیتا ان محل ہیں
بلایا۔ وہاں کیا دیجتا ہوں کہ مکان کے جہا رجانب تین سوتیرہ تصا ویر لگی ہوئی ہیں
قیصرنے جہکو مخاطب کرسے کہا کہ پیکل نصا ویر فیم دیجتے ہونہیوں اور رسولوں کی ہیں
کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس ہیں تہا رہ صاحب کی شبیہ کو نئی ہے میں نے بنور دیج کر
ایک تصویر کی طون اشارہ کیا کہ یہ شبیہ بادشاہ نے کہا کہ بیشک یہی آخری نئی کی
سنجیہ ہے۔قیصر نے بھر دریا فت کیا کہ اس تصویر نے داہنی جا نبیک سس کی
سنجیہ ہے۔قیصر نے بھر دریا فت کیا کہ اس تصویر نے داہنی جا نبیک سس کی
سنجیہ ہے۔ ییں ہے جواب دیا کہ یہ نبی آخرالز ماں سے ایک رفیق الو بکر نئی کی شبیہ
ہے۔قیصر نے بوجھا کہ بائیں جانب کی سنجیہ ہے۔ میں ہے کہا کہ یہ اس
بنی کے دوسر سے رفیق عربی خطائب کی سنجیہ سے دقیصر سے یہ سنگر کہا کہ تورائی کی بیش گوئی کے مطابق یہی وہ دونے خص ہیں جنکے ہا تھوں اس دین کی ترقی معراج کما
کی بیش گوئی کے مطابق یہی وہ دونے خص ہیں جنکے ہا تھوں اس دین کی ترقی معراج کما

کو بہو بچے گی حضرت دحیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سفارت کو انجام و کمر فدم بے نبوی میں ماضر ہوا تو بیا تام قصد آپ کوسسنایا۔ آپ نے ارشا و فرمایا کہ قیصر نے یہ بھے کہا دامتی اس دین کی ترقی انہی دونتخصوں کے باعقوں کمال کس پنجے گی۔

مورف ابن جوزی ائن جند محد نین میں سے ہیں جوا ما دیث کی جرح و تعدیل میں شخت سبھے جاتے ہیں - محدثین کا قول ہے کدابن جوزی کی جرح " اور و قدیت کا کی تعدیل کا اسوفت کک اعتبار نہ کیا جا کے جب تک کدانکی اس جرح و تعدیل ہیں دوسرے مخدثین مہی اُن کے ممنوا نہوں -

اسلے ابن جزی کی یہ روایت بے صل نہیں کہی جاسی تی بسس اگریہ روایت مصح ہے عیائی بادشاہوں نے عہد قدیم رقوراق صحح ہے دوایت مصح بے عیائی بادشاہوں نے عہد قدیم رقوراق وعہد جدید رائجیل ، کی بیان کر دہ صفات و جلیہ کے مطابق حضرات انبیار طبہ الصلواق و اسلام کی تصاویر نبوائی ہو گئی۔ اور فوٹوگرافی سے بیلے فن مصوری کا کمال اس معد کے بینے ہوانہ کا کہال اس معد کے بینے ہوانہ کا کہال اس معد کے بینے ہوانہ کا کہال اس میں کہ بینے ہوانہ کا کہال اس میں کوئی نا یاں فرق نظر نہیں آ تا تہا۔ بنائی جاتی ہیں کہ تصویر و درصاحب تصویر میں کوئی نا یاں فرق نظر نہیں آ تا تہا۔ فروالی روم

رسول الله صلے الله عليه وسلم نے زبان وی ترجان سے ارتبا و فرمایا تہا۔ قلم مات کسی فلا کسی بعد کا ۔ و کسی مرکب ادراب کسی اس کے بعد نہوگا۔ اذا ھلا قیصی فلا قیصی بعد کا ۔ ادرجب قصر بلک ہوگا تواسے بعد قیصر نہوگا

ے متابتہ مطابق ملات لدیں صدیق اکبری طونسے نتام پرسلسل حلے ہوئے اورد ورِفا روتی ہیں تمام نتام کی حکومت سے امام کے زیرنگین آگئی مینی نئی کریم صلے النّہ علیہ دسلم کی بٹنا دیت سے تقریبًا جدسال بعدمی رومی حکومت کا خاتہ ہوگیسا۔ دفتہ حاسب لمامیہ زین و حلان جلدادل)

والذى نفرى بيدة لتنفقن كنوهم . داللى في سبيل الله الله الله .

یعی خروپرویز ،،اود برقل ،،ک اقتدار کے اقتدار کے بعد و دن سلطنتوں کا اقتدار زوال پذیر بہوائیگا او تخت و موارس بریر کے بیکواقتدار نصیب نہوگا او تم کا اس فات اللہ میں کے بیسے فیضریس میری جات ہے تم دونوں سلطنتوں کے دانس کے دانس سلطنتوں کے دا

صاوق ومصدق تملی الدعلیه وسلم کی پربشارت حرف بحرف میمج نابت بهوتی اورور فاروقی بعن تقریبًا نصف جبی صدی عیسوی میں فیصر کی زندگی ہی میں روم بربسلای فوکت واقتلار کا قیام اور روی مکوست کا زوال مخروع ہوگیا۔ اور قیصر نے جس ملکت کی خاطر نور ہسلام کو قبول نہ کیا تہا وہ بہت جلداسلامی اقتلار سے زیر گیس ہمگئی ہمیا اجیا فرایا حافظ ابن جرع قلانی رحمۃ التّد علیہ ہے

اگر ہرقل بی اکرم صلی العدعلیہ وآلہ وسلم کے نام تر برار کے جلا سلم سلم" اسلام کے آ محفوظ رہیگا "کی حقیقت کو ہجے لیتا اوراس سلامتی کی بشارت کو ونیا وآخرت دو لؤں کے حق میں بقین کرلیستا توضو در سلمان ہوجا تا اور ونیا کی ہروت می وات "زوال حکومت سے رج کا اس کو خوف بہا) محفوظ ہوجا تا ۔ گرصل توفیق فعا کے ہاتھ ہے۔ المتعطن هرقل لقول معلى الله عليه والدوسلم في الكتاب اليه المروسلم في الكتاب اليه المرام من المرام على عموم في الدنيا والأخواه نسلم واسلم من كل ما يخاف ولكن التوفيق بين الله رسرة مبيه منه مروبي

# تيسارنيام كسرى فارت فرويزك نام

وقصرروم کے واقعمیں معلوم ہو جا ہے کہ فارس دایران کی حکومت کی وعت چہی صدی عیسوی کے شروع بر اسقدرزیا وہ ہی کدایک جانب ہندوستان کی سرص تک اس کارقبہ تہا تو دوسری جانب عراق عجم۔ شام ۔ اور روم کے قلب ک اس کی صدود وسیع برگئ تبیس ما وز ورششین کا ویانی ، منصرحت فارسس بلکه د وم ك اكثر علاقول برسى برار باتفاء مرسلال يبريكايك بران رخ بدلااوروميل نے زبروست قربانی سے بعد سکالار عنک لینے تمام علاقہ جات واہب سیلئے۔ تامم حکومت فارس کی شان و شوکت اوراسکا و بربالیف یا و بوروب دو نوس پر قايم تهاا ورايران كي حكومت؛ اليشياكي عظيم اشان طا قت يجي جاتي تبي راورعرب کے اُکٹر قطعات بحرین ۔عمان رمین وغیرہ ابھی ٹک ہی سے زیر کمین تقے ورحب طح اس مکومت کا اقتدار بها اس طرح کج کلاهِ ایران خسرو پر دیز کے زمانه میں در بار کی شان ہی بہت بڑی ہوئی ہی۔ آوایب شاہی کے طریق ، درباریوں سے درباری لباس، شاہی بادی کارڈکی پرمہیب سجاوٹ ، کی مبوعی دیشیت بڑے بڑے جری ور ولاوران انوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا کرتی ہی۔

ر ۱ ، بروی اسی زماند مدینی هملاندهٔ مطابق سنته، میں بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے صفرت عبداللہ بن عدا فدر منی اللہ عندکوں کا متر ہبارک کی سفارت کا منر من بختاجس میں آ ہے ہے سری فارس خروبروبز "کوسلام کی دعوت دی ہی ۔ آب خضرت عبدالعدومکم دیاکہ وہ سس نامتہ مبارک کو بحرین ہی ایس اور ماکم بحرین کے توسط سے خسروتک اس کو پنجیا دیں ۔

صفرت عدات بن مذافہ بحرین بنج اور ماکم بحرین منذرکے توسطت کسری حضرت عدالتہ بن مذافہ بحرین بنج اور ماکم بحرین منذرکے توسطت کسری کے دربار تک رسائی موئی خسرو پرویز بڑے جاہ وجلال کے ساتھ دربار کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے قاصد عبداللہ نے نامت مبارک کسری کے سامنے رکم دیا بخسرو پرویز نے مکم دیا کہ ترجان ماضر ہو۔ ترجان آیا اوراس سے نامت مبارک پڑیا۔ الفاظ یہ ہیں ۔

## دنامتمبارك بنام خسور فيزيسرى فارس،

بہ اسرالر من الرجم بی خط ہے اللہ کے بغیر جسمہ رصلی اسد علیہ والدوسلم ، کی طرف سے کسری شاہ فار کے نام جو ہدا ست کی بیروی کر سے المد براور اس کے رسول برایان لائے امبرسلام ۔ اور بی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ۔ اور میں خدا کا بینے بروں تمام لوگوں کی طرف تاکہ جو لوگ زندہ ہیں ان کک خدا کا بینا م بینجا دیا جا کے جو لوگ زندہ ہیں ان کک خدا کا بینا م بینجا دیا جا کے

(۱) پرویز فوشروا مادل شهوربادشاه کا بونا اور برور کا بیا تهاشام کاکنوصعن سیادشاه کونانی ایران کی محکومت بین ایران کی محکومت بین فعاس بوگئ منظرت محکومت بین فعاس بوگئ منظرت عبدالده و بین این بازن بولئ مخترت عبدالده باز فارس که درباری جا بیک سق اوروبال کی مختلف شهرول کی سیامت کریکے منظم اسلیمان کواس سفارت کے لئے موزوں سجا گیا ۔

اسلام سے اسالم رہیگا، بس اگر توا نکارکرے تو بیری گردن پرتام جوس پارسیوٹ کاد بال رہیگا۔

حضرت عباس فرائے ہیں ادرسول استحلی علبہ وسلم فے کسریٰ سے پاس نامة مبارک ہیجا کسریٰ سے جوہکو پڑ اقریزہ پرزہ کردیا۔ بی کریم صلے اللہ علیہ دسلم نے بدوعاکی فلائے تعالی ایرانیوں اقتدار کو بہی ہی چلی براگندہ کرھے۔ عن ابن عباس ان رسول الله عن ابن عليه وسلم بعث بكتاب الى كسك فلا قر كسك من من قد كسك فلا قر كسك من قد من عا عليه وسلم ان ين قوا

کل جمتن ق -

مولانانظامی قدس المدسرهٔ العزیزین اس واقعه کو شیرین خسرو می برے جوش کے ساتھ بیان کیا ہے۔

#### مولانانظامىا ورداستان خشررورز

دا، شیرس خفرش مولانا نظامی رحته السرعلید سے دوجگہ خسرو پرویز، بعشت بنی اکرم صلے الشرعلیہ وسلم اور دعوست ہسلام کے واقعہ کو بہت نریادہ وضاحت اور جذبہ اسلامی کے ساتھ بیان فرمایا ہے اسلے جی چاہتا ہے کہ اس مجسف کوخم کرنے ہے پہلے ان اضعار کو بہی نقل کر دیا جائے تاکہ اس مقدس اور بزرگ بشاع کا نتا عوامہ زورِ بیان روح میں تازگی اور قلب میں سامان عبرت پیدا کر دے۔

خترو، شیری کے ساتھ فلوت کدہ میں بیٹھا ہواہے اور زرسے تی مذہب کا ایک منہور مینیوا "موبد" جسکانام" بزرگ امیائی با دشاہ کے سامنے حکمت سے جواہر ریزے بھیرر ہا ہے اوراس کوعمدہ عمدہ نضائے سنا رہا ہے۔

بزرگ امید بیان کررہاہے کہ ضراکے را زہلتے سرب نہ کی کلید کسی کے پاس نہیں ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نامکن اور محال ہے۔

البتہ ذاتِ احدیت اپنے معصوم بغیر فرن اور رسولوں پرجواس کے پینامبر" اور این "ہوتے ہیں کبھی کبھی انیس سے بعض بائیں شکشف کرادیا ہو گروہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور مرضی المہی کے خلاف ہرگز ہرزان کو کسی برطاہر نہیں کرتے ۔

ہی سلسلہ بین خسر وکو ابنی امی اسلے اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کا واقعہ یا د آجا ماہے اور مزرگ امید اسے ایجے متعلق ہی دریا ونت کرتا ہے۔

خسرو کے سوال اور بزرگ مید کے جواب کو "مولانا "ان الغب ظ میں بیان فرماتے ہیں ۔

مگر پنجبرال که الینتال مین اند بهنافرم نگویندآ بچرسینند سخن خوان شد ببعصوان والت ملك برسيدا زماج رسالت که شخصے درعرب عولی کنرسیت برنسبت دمين اوبا دين ماجيست جوابشس وادكال حريث الهي برن ست ازسیدی وسیایی بمنيردر كنديشخص ناورد برون ازگنبریهت آوازای م<sup>و</sup> مکن بازی شها با دین تازی! كروير حق بست باحق نيست إزى بجهضيلازنهيب ندام برويز چواندام كباب ازا تشني تيز في حول بخت بيرزك ما بوش صلائے احدی روزی نه بودش افوس كم" بزرك اميد" كے صداقت افريس كلمات سے پرويز كے قلب پر کچه بھی اثریہ کیا اولاس بد بخت کی بدیختی سے سے ودولت سلام سے محروم ہی رکہا۔

اس کے بعد مولانا نے خرو پر ویز کی حکومت کے سقوط اور زوال اور اوسکی تباہی وبرباوی کے سلسلہ میں اس واقعہ کا نقشہ آس طرح کہ پنچا ہے۔

چنین گفتاں من پردازشب خیر کزاں آمد فلل در ملک پرویز کمازشبہ شسب روشن چو ہتا ہے۔

کمازشبہ اشب روشن چو ہتا ہے۔

خوا ماں گشتہ برتا زی سمند ہے۔

سلسل کرہ چوں گیسو کمند ہے۔

بہنری گفت بااوکہ وجواں مرد رہا کہ دورم برگرد مواہن واقتا ہے سرنہ گردم ازیں آئیں کہ دارم برنہ گردم مواہن واقتا ہے سرنہ گردم برتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وارم برنہ گردم بوارتند سفرناں جا روانہ بہتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان وارم برنہ گردم بوارتند سفرناں جاردانہ بہتندی دوبرویک تا زیا نہ سوار تندس دان واردانہ با دوانہ بہتندی دوبرویک تا زیا نہ

چوآتش دودی ازمغزش برآمد نخفتة يبج شب زاندوه وتمار تخلوت گفت باشیرس که بزخیر ببينم آئيداز دلها بردرنج گزینم آنجه خواهم از خزسنید ا روا*ں دازیں دوش پیرائی*تم ندیدندا زجابربردین جائے زخىروتا برنجيروهين كيب چىل زال ئىنكاراكى نهال بود متاع راكه ظاہر بود دیدند بهه با قفل برشخ کلیدشس زمیں از بارگو ہرگشت رنجور چر<u>شمعے</u> رومن ازلیں رونق وتا • كمقفلي أل كليدش بوو بردر زین داگفت کندن پرنشال گا يديدآ مركي طساق آشكارا براس صندوق سيين تفلے ازرر درون ففل را بیرو*ن نها* دند برك بإداوي زرنساده

زنواب نویش چون خسروبرا مد سطه ه ا د ترسنا کی گشت بیب ر يكه روزا زخارتلخ مشدبتيز بياتا درجوا ہرمٺ مذ تحنج زگنج وگوہر و ابریٹ ممینہ وزاب بيا ئيگان دا ما پيخبشه سئے گنیندرفتنداں دوہم رہے خريطه برخريط بسسته زنخير چېل ميپ خانه که وراکغ دان بو بهرگنبینه یک یک می رسیدند چوشه گنجه که بنها س بو دِ دیرش كليدننخ ببيض أورو حجور كليدى درميان بودا زززاب نفاذن بازجست آس گنجراس نشال دا دندجین ایکاه شدنتا چوفاريدندسنگ زسنگفار دروبسة كيے صندوق مرمر بغرماین شه آب در برکشیا و ند طليے يافتندا دسسيمساوه

زراندركسيم تركيب نوست شهنشه زال فروخوا ندن فروماند تخزارنده جنيس كرده كزارمنسس بجيتى بيثيوائے جا بكال بود وراحكام فلك نيكونظر داشت كهورجيندس قراس از دور گردون درا قلیم عرب صاحب قرانے بين خالم بودينييب ران را بشرع اورسيدملت خلاكي كه خبگ او زياں شدصلح اوسود سياست دردل وجانش انركرد ب سوارے بود کال شب دید درخوا كهبيرون ركيت مغزازاتؤانث كردر عالم كرديد مهايت بين يم<sup>و</sup> که دل را دلیره بخشد دیده را نور کزودرمکّه عنبربوئے شدخاک زبالنث قنل والنش لأكليتهت ازال گوہرفتا وہ برسرش سنگ

برأن لوح زرا زكيمي سرشته طلب كردند پيرے تافرونو اند چى آن تركيب راكروندفارش كه شاره كاردشير با يكاس بود زرا زِائِم وگردون خبرداشت زمفت اخترچنین آور دبرون بدیں پکریدیة مد جواسے بعبرگوستس مالداخترال دا زملت إبرايد نامستابى پروبایدکه دانا بگرو د زو د ب چوشانشاه درآن صورت نظرکرد بعينه گفت اين تنكل جهار تاب جنال دركالبدوسشيدمانن بیرسیدازبریدان جهان گرد بمه گفتند كهايس تمشال منظور نماندجز بدان نبيب يرياك مخذكها يزوا زخلقش كزيدست بروں شدشاه ازار گخیینه دل ننگ

<sup>(</sup>١) أروفير فروروروزك اجدا ديس نهايت زيك اورنبم بادس وتها ـ

بریشاں بیکرش زاں بیکر نغز طرازِ تاج وتخنتِ کیقب وی سخندانی که بهیو ده رنگفت نید كزوسيث ينهكر ونداين حكايت دہد بردین او حجت گواہی بروجائے سرافرازی نبایند نماندفاروفاشاسے دریں راہ با قبال ابد پوسته گروه بدیں جت اثریبداست کو کی نياكان مرابلت يديدست زشا باب گذرشته شرم وارم نوآئیں آنکہ نجت اورا بوا ز و زمشرق تابمغرب نام اوبود بنوت درجهان میکر د' ظاہر گے میکرد ہرمنحسرقہ بازی كمينكش كايت بازميكفت ىنىمش گىج بختى تىزمىپ گرد بروبے فاک راج ں باد میکن

جوشيرس ديدشه راشورورمغز بنته گفت سك بزيباني وراندي ورين بيب كركر بينيس ازمانهفتند جنين بينيبرصاحب ولايب نجاصه ججة دارد اللي ره ورسم چنیں بازی نباشد أكربزين أورغبت كندسناه زبادا فرا وایزدرسته گردد به فيرس گفت خسروراست في وي زانجاكه يزدال آفريهت ره ورسم نيا كان چول گذارم ولم فوابدو لے کخت منسازد ما درآن د وران کردوران رام او بود رسول ما بہ جحت ہاے قاہر کھے میکردمہ راخرقہ سازی كيح باسنك خارا دازميكفت حنورش كنخ رانا چيزميكرو تنگوم شس کوه را بنیا دمیکُن د

بهرکتورصلائے عسام در دا د بنام ہر کے شطرے نوسٹنن عجم را برکشیدا زنقطہ فاسے زبر نام خسرونا مئرسانحت ظایق را بدعوت جام دردا د بفروداز عطاعطرے سرختن عرب را تازه کرداز خط جاسے چوازنام نجانتی بازیر داخت

#### نامة مبئارك

کہ ہے جلئے ست ہے اونیہ ت جا وجودش تاابد فباض جوداست عظيم كأخرستس مقطع ندارو خردگردم زندمائے ببوزو يدوزخ دركندهكش وان بست فرستده ربينيت ازكيستش باك وه *وگیرازخدا و*ندا*ن عجبنی*بت بمورے برد برتنبیب را دېربروان<sup>ه</sup> را قلىپ دارى خناسائى لبسرآن كورا شناسى زهرج أن ميت ازو مذر بي دا بهرمعنی که بینی بادرت اوست توفرمان وارنئوفرمان اورسست

سرِنامہ بنام پادست ہے فدا وندس كه فلاق الوجودست قديمے كالمِشس مطلع ندارد تصرف باصفاتش الب بدوزو اگربرزابدے كاندرجان ست اگرمرعاص كوست غناك فدا وندبيق راعتت سبب نيت بيك يشكث دبيل افسرك دا زميمرغے بروقلاب كارى سياس اوراكن ازصاحب بيي زبربادے کہ ہے اولب کردا زبردعوى كه بنانى الداوست زقدت ورگذرقدرت خدارات

فدائي داخداتا مدسسنرامار أكرك خسروى صدعام وارى روستِ مرك جوب جان مُروخواي بها دعویٰ که رفع درجندانی چەدرىغرارداز نىرنگ وناموس فذرمن شوكه خودبيني منرنيست حاب، فرنین ست بسیار وروایں بع سکوں آب نوروے وران ببره مداین سست شهرے نونی زا*ں آ دمی کیٹیض رخوا* ب مدومقدا رخودبن زآفرينن چه باشد درهاب این بادشای مذورجائ مذحاجمتندجا نيست مرابرا ومی تغییب ری وا د بهشت مترع بين دوزخ رياكن کے کاتن کشد مزود باشد مىلان ئىسلى گرد دانشىش

فدائ نايدازم<u>ضټ پرس</u>تار توك عاجز كخسسرونام دارى تومحكوقي كه اخب رمرد نواي اگرہے مرگ بوٹ با دست ہی كرميدا ندكه مشب فاك عبوس مبيس درخو دكه خودبين رالنميت بخود بگدز که درقانون مقدار زمین ازاً فرمنیش ہسست گرسے عواق ازبع سكون ست ببرے دراس شهرآ دمی باشد زهر باب قيلس بازكيراز را بنبينس بببن تابيشس تغظيم البي گوایی ده که عالم را خدانیست فداے کا دمی راسروری واو زلميج آتشش يرست داجداكن محوسى دامجئت بردو وباشر وراتش مائده اين ست نافو يونامهختم سندصاحه بنيرونن

بعنوال برمحت مدد مركر دمشس

د **قاصد ول کرم صلے اللہ علیہ سلم وخسر رپر نرشا و ایران** ،

فرسستادآں وٹیقہ سنے پرویز بچوسنے پدازسیاست نونِ خسرو

چوافیون خوردهٔ مخنور در ماند زگری هررگشس مشن فتانے

توگونی سگ گزیده آب رادید

نومنے نداز محدسو کے بیرویز گرکتاخی که آرد باجومن شاہ

نوليسدنام خود بالأسعنام

بخیثم اندیث بدکرد و بد کر د بنامه بلکه نام نوکیشتن را

سبک رجعت منود آس مرد فاکی ر

چراغ آگباں را آگبی واد دعاراداد چوں بروارہ برواز

کلاه از تارُکِ کسرلی دراِ فعا د

برستِ وانِق جلد دسبک خیر چوقاصدع ض کرد آس نامه بر تو بهر حرف کزال منشور میخو اند زیری گشت بهرموایش سنانی چوانؤ اع گاو عالم تاب را دید

، مراق المراق ا

غرور بادشاہی بروسٹس ازراہ کان کی ایس جست

کرا زہرہ کہ باایں احت رامم شخے از سُرخی جوآ تشکاہ خود کر د

در بیدان نامنه گرد و رست کن<sup>را</sup>

فرستاده چودید آن ختمنا کی ازان آتش که او دود متی دا<sup>د</sup>

زگرمی آن چراغ گردن افراز

عجمرازان دعاكسري ورا فتأ د

انجسام بد

برواشفة شدآن بإدشابي

زمعزإ ب شرع مصطفا ني

پسردرگشش سنستیربرد شت

زایدانش فردافی دطاق

در آمدسیل و آن بل شدشکه

نه گلگون ما ندور آخر ندست بارد

عقالبش را کبوتر زد مبنق ار

بختم آن چ بل بگرفت بشکست

که دینت را بدین نواری کتم

بنائیدالهی مگر و ید ند

برخیم آغلی بودسود سے ندار د

سرین را سپهرا زنیربرد شت

برآ مدناگدازگردو سطراست

شبله بر دهلد زآبن بودب

پدیدآمدهم ما زآتش انگیز

تبشدان کین ورحب ویلفار

درآ مدمرون از در چوب دروت

بدوگفته من آن پولا د وستم

دران دوران زمیجز پاسے مختار

توآن سنگین دلان رابین کودید

آگرچیه شمع دین دووے ندارد

بدایت شال نه بگرچی در بدایت بدال محروم ما ندند ا زعنایست

۱۱ خرد کامنبورگوڑا جیکے متعلق منبورہے کہ شیریں کواس کے وطن سے فرارکرانے ہیں اس کی سیک فی آری کام آئی۔ ۱۲) ایرانی برجم برعقاب کی تصویر ہوتی ہتی اس کی طرف اشارہ ہے ۱ سر) فرنشنہ مراد ہے۔

د مع ، اس تمام نظم میں ان واقعات کے علاوہ جسکا وکر م رواہات صحیحہ سے نقل کر جکے ہیں اکتروا قعاً ابنیم اصفہانی کی ولائل النبوة "اور سنیخ جلاا م الدیں سیوطی کی "خصائص" کی اُن روایات سے ماخو ذہیں جو محدثین کے نزویک یا عدد رصفیف ہیں اور یا موضوع ہیں۔ اورسیرتِ حلیه میں ہے کہ اہمی کسریٰ نے نامہ کے مضمون کو پورا سنا بھی مہ تہا۔
کہ غصد میں نامئہ مبا دک کے پر زے برزے کر دے اور رسول الدصلی المدعدیۃ له
وسلم کے سفیر کو دربا رسے نکلوا دیا عبدالعد بن حذا فہرضی اللہ عند نے جب یہ ویم با
تو بنا فہرسوار ہو وہاں سے روانہ ہوگئے کسرئی کو ہوسٹ سیا تو دریا فت کیا کہ سفیر
کہاں گیا تلاش کیا گیا تو معلوم ہواکہ وہ جا چکا۔

### كسرى كے دربارس حضرت عبداللہ كى تقرير

اور ہیلی نے وض الانف میں روایت نقل کی ہے کہ جب عبدالدبن صریفہ بائیہ تخنت ایران میں واخل ہوئے اور کسری کے دربار میں پنچے اور کسری نے نامة مبارک کے متروع الفاظ ہوا نلمار ناراضی کیا توصرت عبدالدر نے اہل دربار کے سامنے یہ تقریر کی ۔ سامنے یہ تقریر کی ۔

یہ یادرہ کہ یہ حق کی آواز تیری تحقیر سے دبنہ بن سی اور تیرا جبٹلا نائم کواس اعلان حق کی زوسے نکال نہیں سکتا اور واقئہ ذی قاراس کی ایک واضع شہاوت ہو خسو برویز یونتو آبیلے سے ہی غضبناک ہورہا تھا حضرت عبدالعدی اس بیبا کانہ تقریب ہے ہو میز یونتو آبیلے سے ہی غضبناک ہورہا تھا حضرت عبدالعدی اس بیبا کانہ تقریب ہے ہوئی آگرنا مئہ مبارک کو چاک کرڈالا اور خصرت عبدالعد سے ہوئی گا اور خصر بیر غالب آنے ہیں اوئی سابھی خطرہ نہیں ہیں بلا مشرکت غیرے اس بیر قابض ہوسکتا ہوں کیا ہے معلوم نہیں کہ فرعون کس طرح بنی امرائیل کا مالک بنا ہے بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہواوریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم پر تا بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہواوریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم پر تا بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں ہوا وریں فرعون سے بہتر ہوں ۔ بہر میرے تم پر تا بنا ۔ تم بنی امرائیل سے بہتر نہیں کیا چیز ما ئے ہے ۔

رہامیری مکومت کا معاملہ سو کیدیں جاتا ہی ہوں کہ اسپر کتو کہ طیح تمہا کے دانت ہیں اور تم جاہتے ہو کہ اسسے اپنا ہیٹ بہروا در آنہیں ٹٹنڈی کرواور ذی قار کا واقعہ شام کا واقعہ ہے یہ ایران ہے شام نہیں ہے۔

خسرِو پرویز کاعضہ اب ہمی فرونہیں ہوا اوراس سے صوبہ بین سے گورنر با ذات کولکہا کہ سرزمینِ عرب میں ایک شخص مدعی بنوت ہے تم فورًا دوشخص جماز روا مذکروتاکہ وہ اس سے بازبرس کریں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسی کسناخی کس لئے کی ۔

باذآن سف این میرانی با بو به اورخرخسره کواس سفارت بر جهاز رواد کیا جب به دولون طاکف بنیج توقر کیش ساز شخاص سے انہوں سے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کا حال دریا فت کیا را نہوں سے کہا کہ وہ اسوقت مدینہ میں موجود ہے قریش فیے النہ سے اللہ وسلم کا حال دریا فت کیا کہ وہ کس لئے اسکو دریا فت کرتے ہیں۔ ان دولوں نے بواب دیا کہ ماس مدعی نبوت سے اسکی اس جرائت کا کہاس سے فارس کے شاہدتا ہ کے دیا کہ ہم اس مدعی نبوت سے اسکی اس جرائت کا کہاس سے فارس کے شاہدتا ہ کے

درباریس گستاخا مذخط کلما، جواب طلب کرنے مارہے ہیں قرینیوں نے جب یہ سناتو بید خوش ہوئے اور آبس میں کہنے لگے یہ بہت اجما ہواکہ فارس کا شاہنشا واسکے نہیے ازارہے اب ہمکواس سے جنگ کرنیکی ضرورت باقی ندر ہگی۔

بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جاعت ہیں روئق افروز سے کہ با ہوتیہ او زیرخہ نر مدینہ طیبہ بیہو شخیے اور حاضر وربار نبوی ہوئے رسول فداسلے اللہ علیہ وسلم کے ساوہ مگر بی پی خطمت وربار کا جوافز اِن وونوں پر ٹیاخہ و پرویز کے پڑھیات دربار سے بھی کہی ہقدر انکومتا نزنہ یں کیا تہا۔

بابویہ نے باذان کا خطبیتی کیا آپ مضہون خطمعلوم کرکے ارتفاد فرمایا کہ ابھی تم متیا م کروسوچ کرجواب ویاجا تیکا سفارت نے بندرہ روز مدینہ بیں قیام کیا بعض ارباز سیر سے بیان کیا ہے کہ آپ جب باتو یا ورخوخسرہ کے چہرہ کود کیما تو طبع مبارک مکار بھی بالویہ اوراس کا سابھتی ایرانی رسم ورواج کے مطابات دائر ہی منڈا ہے اور ہو نجہوں کو مشکر اردانداز سے بل دیتے ہوئے ہے ۔ آپ و کیھکر ارتفاد فرما ہاکہ یہ تشکر انداز کی تعلیم تے کہا سے مطاب کی باتویہ سے عوش کیا کہ حضور ہارے سلطان کا یہی طرز ہے اور ہم سب اسی کے ماس طرز کو محبوب رہے ہیں ۔ آپ نے بیسنگر فرمایا ہائے ماکسے تو ہمکویہ کم میں باوقار زندگی اختیار کریں دائری بڑائیں اور لیمیں ترضوائیں ۔ مغرور آدمی حن راکو بین بنہیں۔ بند نہیں ۔

بندره روز کے بعد آہنے انکو مجلس میں بلایا او سار شادفر مایا کہ دیوی جاہ جلال کے دربارے تم میرے باس آئے ہو قتمہ سے سن اُسکا یا استہ بلیٹ ویا اور تمہارے باونتاہ ' خسروید سنے قتل کردیا مجاوتہ محلوم ہوجا محلوم ہوجا کہ جاری بندوید سنے قتل کردیا مجاوتہ کو جلامی محلوم ہوجا کہ خسروید سنے قتل کردیا مجاوتہ کو خلامی محلوم ہوجا کہ خدو ہودیکو، بادی الادل مشدین مثل کردیا۔

كداسلاى فكومت كسرى كياية تحنث تك بيونج جائيكي-

بابویہ نے جب یرسنا تو کہنے لگا دیکئے آپ ہمیں جم کو دموکا تونہیں ہے ہے ہی اگر ایساہے تو یاد رکھے کہ ہارا با دشاہ بڑی شان وہوکت رکہتا ہے آیاس طرح سکی فلم وسسے جان بحاكزنهين كل سكة رات زرلب بسم فرايا ورار شاد فرايانهيں ييں سے جو كچه كها ہي وه سب سیح ہے تمکوخوداس کا اندازہ ہوجائیگا جب تم یہ جانتے ہوکہ ہیں اس کی قلم وسے بھاگ نہیں سکتا ذہیر تمکوئیا نوف ہے۔

ببرطال بنى كريم صلے الله عليه وسلم في جب باذان سے سفيروں كو واہب س بوزي اجازت مرمت فرماني توخرخسره كوايك مطلا يثكه مرحست فرمايا يدثيكه سلطان مصرمقوس نے آپ کی خدمت میں بدیہ ہجا تہا وربابویہ کوبھی ہی طرح کیجے عنایت فرماکر سفارت كوعزت واحترام كےساتة دلېس فرمايا ـ

بإذال حالم منء

عرب سے صلوبوں میں سے ایک منہوڑ سرسبروشا داب صوبہ ئین ہے مین کے معنی عوبی لغت میں "برکت " کے ہیں اس صوبہ کی سرسبزی و ننا دابی کیوجہ سے اہل عرب اسكوين كيت بين بهال عالقه ابل سبا ، ابل معين عاد، اور حميري منه وسلطنيس قائم ره چکی ہیں اور وقتاً فوقتاً روم۔ فارس ۔اور حبشہ کی حکومتیں اسپر حکه ہور سوتی رہی ہیں يمن كى صدوديه بي مشرق مين عمان وبحرين مغرب مين بجراحمر يشال مين جاز. نجداور کامه جنوب میں بحروب قدیم زمانه میں ہندوستان نارس مصراو رعواق کی باہم تجارت اہل مین ہی کے توسط سے ہواکرتی ہتی عوج اسلام سے پہلے اہل عبشہ کو تنكست وكمرفارس سن اسبر قبضه كراليا اورسئ يهين جبكه خسرو يرورز كواسلام كابيغام بيجا

ایل فارس می امیرقابض محصه وریه فارس کاایک صوبه تهاا وراسیر باذان حکمرانی کرتابتها باذان کے پاس جب بابویہ اور خرخسرہ پنجے توانہوں نے در بار نبوی کے متام حالات بیان کئے اور حوبیش گوئی اورجواب نئی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے ارشا د نرمایاً تهااسكويمي نقل كرويار

با ذان نے جب بیغام نبوی سسنا تو کہنے لگاکہ جو حالات تم نے سنائے ہیں اور . بيغامتم ف لاكروبا ب أكريد ب يع ب تووة خص يقينًا ضاكا بيان بغمرب.

ا دہرتو بابویدا ورخرخسرہ "مین " واپس آئے اور دوسری طرف شیروید کا پیغام باذا کے باس بینیا کنصروِ برویز قل کرد یا گیا۔اور رعایاکواس کے ظلم سے نجات مل کئی ادرا یں مرریآرا سلطنت ہوں۔ تمکواسی طرح حکومت کا وفادا ررہنا چاہتے جیساگدا بتک متهاراطرزعبل رہاہے و دعرب کے جس شخص سے متعلق خسرو سے بازیرس کا حکم دیا تھا آا طلاع ثنانی اُس سے سائھ کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ باذان ان تمام حالات ووا تعامت کو دیجنے اور سننے کے بعد صدا قتیب الم کا مت مل اورایک بری جاعت کے ساتھ مندون باسلام بوكيا- باقى اللين سنك يس صرت عى كرم الله وجر للتعير منرون

زوالِ فارس-

موضن کہتے ہیں کہ شیر پاپنواپ خسرو پر ویز کی بی شیر رہے ہو اشق تہا ۔ لیکن شیر ہی كسي طي شيروبه كى طرف متوجه نهوتى بتى ، شير ديدسے يه مجها كه شايدخسرو كے قتل كردينے ك بعديه مشارهل موجائ اسك أسكوقت كرديا يشيرين كوجب خسروك قتل كاحال

ع صنعاراس كايايتخنت تها -

معلوم ہوا تواس نے زہر کہاکرا بناکام تام کردیا۔

آخر مسكل نه بین افکراسلام فاروق اعظم ضی الدعند کے زمانہ بین افکراسلام فارس بین داخل ہوا اوراس کے افتدار کو جوکہ بیز دگرد "کے نام سے آخری سالن لے مراہ ہمینتہ کے لئے ختم کر دیا اور ورفش کا ویا نی "کی جگہ تمام قلم ویس" پرجم سلامی المراسے لگا سادراس طرح بنی کریم صلے الشعلیہ وسلم کی یہ بشارت حریف بحرف میچ ہوئی۔ المراسے لگا سادراس طرح بنی کریم صلے الشعلیہ وسلم کی یہ بشارت حریف بحرف میچ ہوئی۔ جب کسری شعروبیوین" ہلاک ہوجائیگا تو بھراسکے اخرا الملائ کسری فعل کھورست کا بعد کوئی کسری بیدا نہوگا بینی فارس کی حکومت کا بعد کوئی کسری بیدا نہوگا بینی فارس کی حکومت کا وہ واقتدار جو ضروبر ویزے دیا نہیں تہا ختم ہوجائیگا

چوشاینام شاه برمزان کے نام

ا دراس کی حکومت پرزه پرزه ېو جائيگی ـ

 کی مفارت کا سخر ف سمس کونصیب موارقیاس اسکو چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مذافہ مہی ہی «جوکہ خسرو پرویز سے پاس پیغام لیکر گئے ستے ، اسکو بھی لیکر گئے ہو سکے۔ نامُنہ مبارک کی عبارت یہ ہے ر

رنامتمبارك بنام برمزان حاكم راهرمزى

اسلام کی دعوت ویتا ہوں ہام قبول کراورسلائی

مْنْ هِي عبدالله ورسول الى اله رحزان اى أعوك الى الاسلام آسُدُمْ مَسَّكُمْرُ.

م**يل کر** ر .. ر

بنیں معلوم کر ہرمزان نے سکا کیا جواب دیالیکن اسلام قبول ندکیا۔ اسکے بعد عمد فارقی میں حضرت عرض کے باعظ برمشرف باسلام ہوا۔ دا حقہ کی تغضیل یہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) فستحالبادی ۱۲

بجلی کی روشی التدعنهم ) زیربیا دست ایک لشکرجرا دلیکرشور تنرکی طرف کوج کیا بهرمزان سن ييكي روز قلدے باركلكرمقابله كيا مگرفتكت كهاكه شهريناه كے بيها كك بندكرائے ايك روز شہر کاایک آدمی ابور میلی شعری سے پاس چیکر آیا اور کہنے لگاکہ جان و مال کی امان کے کا تویس قلعہ فتح کراسکتا ہوں حضرت ابوموسی نے ایک شخص انترس نامی کواس کے ساتھ کردیا. فارسی شخص نهرز هیل ہے "جو د حله کی ایک شلخ ہے ا ورشوستر سے نیچے ہتی ہے" پاراً ترکرایک ته خانه کی را ه سے شهرین داخل بواا و ماشرس کے شنہ پر میا در والکر کہا كه نؤكرى طرح ميرب تيهي جلاآ - بت رس اورفارس شخص كوچرو بازارت كذر كربرمزان کے دربارشاہی مک پنیج گئے۔ ہرمزان اسوقت لینے وزراا درامرارکے درمیان بیٹھا ہوا تفا بارسی بشرس کوتمام عمارات اور را ہوں سے نتیب و فراز دکھا کرولیے س ابوموسی تجری ك ياس لايا وركن لكاكرس جوكي كريكتاتها كركذ لأأسك أيكي فتمت وتقدير الشرس فيهلى تائيدكى اورعض كياكه أكرووسوبها درميرب ساتق كرديئي جائيس توميس شهربه بآساني قبضه كراسكتا بور فورًا مجابدين ميس سے دوسوبها درساسنے استے اور شرس كوسا تقليكر تبخان کے بہت شہر بنا ہ سے دروازہ پر پنچا وربیرہ والوں کوقتل کرکے شہر کے در وازے كبولديئ وردازه كے ساسنے ابوموسى فوج لئے كبرے سے وروازه كملتے ہى فوج شہریں داخل ہوئی اورشہریں ہلیل مچ گئی۔ ہرمزان بہاگ کرقلعہ میں پنچ گیا اورقلعہ دردا زے بند کوے ایک بڑج پر کہرے ہوکہ کئے لگا کہ میرے توکش ہیں اب بھی سونیر باقی بی اور حب کے سیقدر آومی زمین مریز ترمین کلیں میں گرفتار نہیں ہوسکت تاہم اس تشرط برأترا تاہوں كرتم جبكوعمرابن الخطاكي ياس مدينه بهيدوا ورجوفيصلهي بو عربنی کے ہاتھ سے ہو۔ ابوموسلی نے سکو منظور کر ابیا اور فوڑا کیک وفدرجس بی حضرت

انسس بن مالکُ اور حضرت احف بن قلیس بهی شامل سقے ، فاروق عظم رضی الله عند کی خدمت بیس روانه کیا او روفد کے ہمراہ ہر مزان کو بھی اس شان کے ساتھ بہیے اکہ شاہی لباس بدن بر، اور تاج شاہی سر رہ، تہا جو معل و یا قوت سے مرضع تہا ، اور عجبی باوشا ہو کی طرح میش بہازیورات بدن بر سکتے ۔

يبحب مدينه بينجي توخليفة اعظم كووريافت كيا يهعلوم مهواكه كوفه كاايك وفدآيا بوا . سےمجدنبری میں اس سے باتیں کررہے ہیں۔ یمجد نبوی ہیں واخل ہوئے تو ویکیا كه فاروق عظم رضى المتدعم صحون مجديس سرك بنيج كيرًا ركي بوت آرام فرمار بهي ہرمزان نے ساتھیوں سے پوچیا کہ مگر کہاں ہیں انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ نیخس جو سورہے ہیں عظمیں مہرزان سے کہاکہ ان سے دربان یوبدا روغیرہ کہا ں ہیں ہم انہیں نے جواب دیا کہ ان چیزوں کا بعال گذر نبہیں۔ ہرمزان بیس نکر کہنے لگاکہ بیشان تو بنيبروں كى ہوتى ہے ہمراہيوں سے جواب وياكه يداگرچ نبى نہيں ہيں ليكن ست كوة بنوة سے ہی فیضیاب ہی حضرت عرض اس گفتگوسے بیدار ہوگئے۔ اعظے توسلمنے نتاهی ملبوس میں ایک شخص کهرا نظراً یا معافر مایا بهرمزان ؟ بهرمزان سے جواب دیاکہ مبینک بیں ہی ہرمزان ہوں حضرت عرض نے فرمایا خدا کاسٹ کرہے کہ اس سے سلام کوغالب کیا اور شک ذلیل ہوا۔ اس سے بعد حضرت عمر خ اور مرمزان کے در سیان اس طرح سلسلة گفتگو شروع ہواا ورحضرت مغیرہ بن شبیّہ سے ترجان کی خدمت انجام دی۔ حضرت عرض مرزان توسے دیجاکہ غداری کانیجر کیا ہوتاہے اور خدائے تعالیٰ نے تیری بيهم غداريون كالجمكوكيا صله ديار

هرمزان يعمر جب زمائه جا بليت تها توتم ادرهم دونون قومين جا لمية مين مسا وي تبي

اس زمانین فدا بهارے سابھ تہا ہم بمیشد تم برکامیاب دفالب ایے اب فداکی مدورتهارے سابھہ اورتم ہم پرغالب ہو۔

حضرت عرارا چھا ہیم عہد کی خلاف در اول کائم اسے باس کیا جواب ہے۔ ہر مزان مصے خوف ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اسکا تفصیلی جواب دوں فتسل نہ

مردياجاون-

حضرت عمرغ يتواسكا قطبى ون مذكر

ہرمزان جہکو پیاس کی ہے۔

ایک شخص نے معمولی آبخورہ میں پانی لاکردیا بہرمزان کہنے لگاکداگر پیاس سے مرہی جاؤں توہبی اس آبخوروسے پانی نہیں پی سکتا۔ آخرا یک عمرہ بیالہ میں پانی ویا گیا تو کہنے لگا ہرمزان رمجکو خوف ہے کہ پینے کی حالت میں مذار ڈالاجاؤں۔

حضرت عرظ بخوف بان بی حب کم بان بیکرفائغ نهوجائیگا کوئی تجهکوقت نهین کرسکتا۔ سرمزان نے پیسٹکرفورا یا نی گرادیا۔

حضرت عمرُ من صلد ما كه بيا ب مين اور بإنى نے آؤاور جب مك يه بانى سے فارغ ہوجاً برگز قتل مذكيا جائے۔

ہر مزان مجے پانی کی کوئی ضرورت نہیں مرج کو بیاس لگی ہے میں تواس حیلہ سے متہاری امان چاہتا متہا۔

حضرت عمره میں تبہکو ضرور قتل کروں گا۔

سرمزان منم مجبكوا مان دے عیك اب سرگز قتل نهیر كرسكتے ـ

حضرت عرف بالكل جوك.

ضرت عمرانه بالكرجوث.

حضرت انس بن مالک رامیرالمومنین بیر سی کہتا ہے آیا اسکوا مان دیدی ۔

حضرت عرف انسس کیا مجزاة بن نور اوربار بن مالک کے قاتل کویں امان وے سکت بہوں میچ میچ بیان کردور مذتم کو بھی مداسطے گی۔

حضرت انس امیرالومنین ابی آب بهرزان سے بافروایا کرمبتک توابناجواب می داریگا اور مبتک توبانی بینے سے فارغ نہو جائیگا تھے ہرگز قتل ندکیا جائیگا ہر مزان آبکو مذجر سنا سنگا اور ندبانی بینے گابہرآب کی طرح اسکو قتل کرسکتے ہیں حضرت اس کے اس قول کی ابل جبس سے بھی متفقہ تائیدی ۔

حضرت عمرض والنَّد بهرمزان توسّے جم کو دسوکا دیا ۔ اب تجھکوا مان ہے مگر تجھکو جا ہے گہ اسلام میں داخل ہوجا۔

برمزان بين اسلام قبول كرتابون - اَشْهَ كُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلْاَ اللهُ وَالشَّهُ كُ اَنَّ لَا اِلْهَ اِلْهُ اللهُ وَالشَّهُ كُ اَنَّ لَا اللهُ اللهُ وَالشَّهُ كُ اَنَّ لَا اللهُ اللهُ وَالشَّهُ كُ اَنَّ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

ہرمزان سے کئی دریا فنت کیا کہ مجھکواس حیلہ کی کیا ضرورت بھی ہیہہے ہی ہسلام کیوں نہ قبول کرلیا۔

ہرزان سے جواب دیاکہ میرے دل میں اسلام کی صدافت بہلے ہی انڈکر بی ہتی۔
لیکن بید حیال صرف اسلئے کیاکہ کہنے والے بیرنہ کیس کہ قت سے خوف سے اسلام قبول کرایا۔
حضرت عرف مہت نوش ہوئے اور دو ہزار سالا مذان کا فطیفہ مقرر کر کے ان کو مدینہ
طیبہی میں رہنے کی اجازت دیدی حضرت عمر خ اکثر فارس کی جنگوں میں اُن سے مشورہ
کیاکوتے ہتے۔

ر پانچواں پیغیام عزرِم صمقوقس کے نام،

برِّاعظما فربیّہ کے شالی حصد کا وہ منہور ملک جبکے تاج وتخنت کے غور میں زعو ن خدا فی کا وی کیا تهام صر کهلاتا ہے عومی اسلام سے قبل یہ مک روم کی سلطنت کا اتحت سج اجا یا تها اوراس کے فر مانرواروی حکومت کے باجگذار تقے مصر کے حدود ارئع يه بي يتمال بي بجرروم حبوب بين سودان مشرق بين بحرقلزم مغرب بين ريكيتان صحارك مصريب اسوقت دوقويس آبادتهيس ر معنى جومصر كواين لز آبادي ركالوني بجبكر آباد تقے بیخارت وزمینداری بھی کرتے تھے اور سرکاری عہدوں پر بھی مامور ستھے اور فوج كاليك براعض بمى بني تنع قِبَلَى ومصرك خاص بانتندے تقے اور فراعنهُ مصر كے مهدِ مکومت بن صدیون کک بینمبروس کی اولاد سبنی اسرائیل ، کوغلام بنائے رہے اوراسوقت بمى قيصركي زيرسيادت مكمان سمج جلت سق انكابادشاه مقوقس بي قبطي بي تهار مصرك بادشا هول كالقب أكرج فرعون تها بيكن قرآن وكيم من حضرت يوسعف عليالسلام كمح قصدمين مصركم باوشا وكوعزز كالقب دياب رمقوقس ألرجي ظبى انسل تهاليكن رومة لكرن كے سلاطين كى عيدايت كا اخرو ككم صربى قبول كرچكا تقا اسلے مقوقس بى ندبرًا عيدائى، اورايخ منهب كابهت براعالم تهام مصركا وارالسلطنت أس زماندين مشهور يتهراسكندرية تها، كباجاتا ب كداس ملك كي ابتدائي آبادي مصرين مصرائم بن عام بن نوح عليه السلام کے ہاتھوں ہوئی ہے اورایسی کی سل ہی ملک کی سے بہاتی بادقوم شارکیا تی ہے۔

دا، مورخین کلہتے ہیں کرمصر کی سہے بہلی آباد قوم مصربن حام کی اولاد ہتی اور یہی لوگ بداں برسر حکومت سقے مگر نماند کی تایخ عودج وزوال سے بہاں ہی اینا انٹرد کہا یا اور حام بن نوح علیدال سام کی اس سل کے دبلق آیڈ

دعوت مسلام

نتا و مصرد مُقَوْق ابہی ان حید با دشا ہوں میں سے ہے جنکوسٹ میں بنی کرم ملی عليه وسلم سخ بيغام اسلام سے لئے نامه مبارک لکھا اس سفارت کا شرف حضرت طاب بن ابی ملتعه کنی کو کنیتا گیا "و حضرت حاطب اُن مشهد رطبیل القدرصحابه میں سے ہیں جنہوں بدر کے غزوہ میں تشریک ہوکراسلام کی فداکاری کا اُسوقت بھوت دیا تہا جب مسلمان ب سروسا مان ہی تقے اور تعدا دمیں ہی کم تھے ۔انہی صحابی کا دہ منہوروا قدیبے کہ حبب بنى كريم صلى النه عليه وسلم سن فتح مكر كاتصد فرما يا توحاط ب سن قريش مكر كوخفيه خط كلها او اس میں ایک اس ال دہ کی اطلاع دی۔ بنی کریم صلے السرعلیہ وسلم کووجی سے وربع برمال (بقيه نه ف صغه ۱۲۸ ) تمدن وتهذيب ورسطوت وشوكست كا زوال شروع بوااورسام من نزح عليالسلام كانسل مي سعليق بن لاوذكي اولاد من عودج عصل كيا-اولادِ عليق جنكو تاريخ ميس عالفة كهاجا تكب جهاني اعتبارس سے بھی قری الجینز اور بہا در سخے شام واطرافی شام عراق واطرا میں عراق ا درعرب عجم سے بعض حصص پر بڑی شا وشوكت كيسا تقحكراني كرتے ستے عالقہ نے مصرى اس سرسبروشا داب زمين كوبى ما كااور دليد بن دوموز نے جابى فراست كياست ميں يكا زُروز كا رتبامصرى إنى كرسے اس كوفت كرليا رہى عالمة مصريرت أكر فرا عندم کہلاکے اسلئے ج بادنتاہ ہی مصرمے تخت پر بیٹھا۔ فرعین سے مقب سے ملقب ہوا۔ قرآن عویزے مخت يوسف عليالسلام ك قصدين جس فرعون دع يزمص كا ذكركيا بحوه اسى فرعون اكبروليدكا بثيا تيآن تهاا ورحفرت سوی علیدسلام کے واقدیں جس فرعون کا تذکرہ آ تہے اس کا نام وبیدبن مصعب بتایا جا تاہے حضرت ابرابيم اورحضرت ساره عليها الصلوة والسلام وتقتين جس فرعون كاذكرة ما بوادرجس ف حضرت ساره كيسامة نشاہی خاندان کی شاہزادی حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت ابراہم علیہ السلام کے حوالہ کڑ ماہا ہا ہا کا نام طوس بن مالیہا یا پر سنان بن علوان تها اس ير بحث م كدفون صاحب موسى عليه السلام عالقرير س تهايا مصرى قديم قوم قبطيس سيكناس براتفاق بكد فرعون صاحب يوسف عليالسلام عالعة بسست تهااه رفزعون صاحب ابرابيخ ليل الرطن عليه الصلوة والسلام قبطيس ستها في اكرم صلى السرعليه واله وسلم ك ارتباد سببي اس كى ماتيدموتي وتاب ومعابر ووسيت فرافكي إذا فتحتم صص فاستوصواما القبط خيرًا فاك لهموص واجبتم مصرخ كرلو توابل قبطست ايجها معامله كرزا اسلح تهارا، وابل عربكا، ان كرسائة نانها لى رسشته بح يعى حضرت ابرابيم عليالسكاه

معلوم ہوگیا۔ آپ حضرت علی کو قاصد کے تیجے دوانہ کیا۔ حضرت علی نے قاصد سے خط چینکردد بارنبوی میں بیٹن کیا۔ تمام صحابہ ماطف سے اس طرزعل سے شجیب سے حفرت عرض بیتا بانہ عرض کیا یارسول النہ حکم ہوتواسکی گردن اڑا دوں ؟ آپ سے منع فرما یا اور ارشاد فرایا کہ عمر۔ تمکوکیا معلوم کہ خواسے آبی بدرکو فاطب کر سے کہدیا ہوکدان کی غلطیا معاف ہیں جمرے قربن معاف ہیں جمرے قربن معاف ہیں جمرے قربن معاف ہیں جمرے قربن کی ایڈوہ کا ہروقت خود لگار مبتا ہے۔ بہے اس کا یقین تہا کہ بہرصورت فدا اپنے دسول کو کا میاب کر بگا۔ اگریس مشرکین سے یہ ظاہر داری برتوں کا تواس طرح میرے ابل وعیال محفوظ رہیں گے اوراسلام کو بہی کوئی نقصان نربیو نجے گا۔ نبی اکرم صلے النہ علیہ وسلمی صف سے دشہوں ہوا ، سرت حالمیہ بی معام سے معاف ہوا ، سرت حالمیہ بی مضرب رحمت وش میں آئی اور حاطب کا عذر قبول ہوا ، سرت حالمیہ بی

بى اكرم صلے اللہ عليه وسلم في دا فقر هديديس فائغ موكراكي روزارشا و فرمايا ـ لوگو تم يں سے كون تخص آما ده سے كرميرا نامه مصرے پاوشاه كوبنيا دساوراللہ كال اجرمال كرس ـ حضرت ماطب يسئكر فورا آگے بڑھ اورومن كيا يارسول الدين اس فدمت كيك ماضرم آل بن فرائا ـ ما لمب فدا تمكوم كورك عطافر مات ـ فأن مسلى الله عليه واله وسلم عند منص في من الحديث يد قال ايه الناس ابكم ينطلق بكتابى هذا الى صاحب مصر واجري علے الله فونت اليد حاطب مى الله عند وقال انايارسول الله قال بارك الله فيك يا حاطب

 غرض حضرت حاطبٌ مسافت طے کرتے ہوئے اسکندریہ پنچے اور یہاں پنچکو میں سے لیے مقرب کی تلاش کی جوانکواس کے درباد تک پنیا دے ۔ آخر مقوض سے ایک ماجب فاص کے ذریعہ رسائی ہوئی۔

فيغ جلال الدين سيوطئ في أين مصريس بيان كيلب كد حضرت ما طب جب اسكندريه يهني توشا ومقوقس دريان نيل ك اندرت ي بي سوارسيرمي الفنول مبار . حاطبُ مع تاخير مناسب نسجه كرايك شقى كرايدى ادر مقوتس سعياس بنج زنامة مبارك اسكى سيروكرويا يقوس الصحضرت حاطبس يبلي ايك ولجسيط لكيار مقوقت معی نبوت اگراین دعوتے نبوت درسالت میں بیاہے تو اپنے خداسو فیما كيون نهيس مانكاكماس كان فالفول كوجنوس في الكوكرس كال ديابتها بناه و بربا وكرد سے۔

> **حاطب بحضرت مینی تهارے نزدیک فداکے رسول ہیں۔؟** مقونس ببنيك.

حاطب جب بیرود سے انکوسولی پرچر ایا اور تہارے عقیدہ بیں انکوسولی پر ہلاک كروياً كياتوانهوس من خداس وعار مأنك كركيون مذوشنون كوبلاك كراديا مقوسس سے کہتا ہے۔ توخو دہی داناہے ادرحبالاتوسفیرہے وہ بھی داناد محیم ہے۔ مقوقسس سنے اس کے بعد مکم دیاکہ ترجان حاضر ہوا در نامز مبارک بڑ ہا جلئے۔ ترجان سے نام مبارک برمنا شرع کیا۔

نامهٔ مبارک کی عبارت یہ ہے۔

## د نامئه مبارک بنام شاه مقو*ق عزیزمصر*

الدك نامس شروع جورهن ورحيم يخط سهاسه كينيبر تمرصلى الدعليه وسلمكى جانب قبطيون سے بادشا ومقوقس کے نام جو ہدایت کی بیرومی *کو* اسپرسلام بعد حمدوصلوة میں تجہاد اسلام کی دعو دیتا ہوں۔اسلام قبول کرنے رسالم ومحفوظ رہیگا اوراننه تعالی تجبکو دهرا اجرعطا فرمائیکا اوراگرتو اسلام قبول نذكيا تو قبطيوركي كراي كاوبال بي بحقهی بدبیرے کا ماے اہل کتاب آؤاس کلمہ کی جا نب جوہمارے اور متہارے درمیان برابر ہے وہ یہ کہم اللہ کے سواکسی کی بیرسنٹ مذکریل و مذكسي كواس كاشركي مقرركري اورمز ميس ميس ہم ایک دوسرے کوالٹرے سوازب یا مرس ور اگرتکوينظور شي تولے محصلي المدعليه وسلم، ان سات كمديجة كهم توفداكے بى ماننے والے ہيں۔

لسمى الشمالرجل الرحيم منعين رسول الأمهالي المقوقس عظيمل لقبط سلام على من البع الهدى المابعد فأنى ادعوك بداعية الاسلام فاسلم بتسلم يؤتك الله اجرك مهتین فان تولیت فعلیک تم القبط يا اهل الكتاب تعالواالي كلمةٍ سواءٍ بسينا وبينكم ان لانعبى الاالله ولانشركب شيئاولا يتخن لعضنا بعضااربابا من دون الله فأن تولوا فقولى ا اشهدواباتامسلمون له

مقوقس سے جب بیخط سنا تو حکم دیا کہ اس خط کو ہائی دانت کی دو تحفیق سے درمیان رکہ کرسر کاری خزانہ میں محفوظ رکہو۔اور حضرت حاطب کہا کہ تم چندر وزا بھی آرام کرواسکے بعد خط کا جواب دیا جائیگا۔حضرت حاطب چندروزمصر میں نہایت اعر،ازو فرافِ الاشان صرت سالمبين ملاييم، بنام مسلطان مقوسي مصرا

الشهرالله الرسطين التيجيم من تحكيل عبد الله وترسول المكون المكون المكون المواقع المواقع المواقع المراكم علا الم من البع المقرائي والمن التيجيم المعلى المواقع المواقع المواقع المسلم المواقع المراكم المواقع المراكم المواقع المواقع

، روی ہے ، سام میں بیرسیر ہوج ، سیبر تیں اور اس من میں کے خبروں میں سے جمع کے گرجامیول کی تبطی دام بنکی باس سے خریا تھا ، امر میارک کی سند کی اور سلطان عمد المحدیثاں والی دولت عثمانیہ کی فدست ہیں سے لیکر حاص ہوا اور بدیئے مین کیا سلطان مرقوم است نایت مثانات حفاظت سے دیگر تبر کا سے نبویہ نبی سے اسکا عکس ہندوستان میں بھی مہو پخ گیا۔ نام مبارک کا ارود ترجمہ صفحہ (۱۵۰) برورج ہے۔ واحترام کے ساتھ مقیم رہے ۔ چندر وزکے بعد مقوق سے ان کو دربار میں بلایا اور نامة مبارک کا جواب لکہواکران کے سپردکیا ؛

## رجواب مفوقس شاهمصر،

یہ خط ہے تحد بن عبد العد اصلی الشر علیہ وسلم،

کیلئے قبطیوں کے بادشاہ مقوق کی جانب سے

«بعد حمد اللی نے خطبر ہا درجو کچد آ ہے تحریر فرمایا

ہے ادرجس شے کی طرف آ ہے دعوت دی ہے

اسکو میں نے سبحہ لیا بیٹک بیں یہ جانتا ہوں کدایک

بنی ابھی آ نیے باقی میں لیکن میرا فیال یہ نہا کہ وہ

شام میں ظاہر ہو نگے میں نے آ ہے قاصد کی بعیہ

مادات کی ادر آپ کی فدمت میں دولڑ کیاں اللہ میں ورائر کیاں اللہ اللہ کی فدمت میں دولڑ کیاں اللہ اللہ کا در آپ کی فدمت میں دولڑ کیاں اللہ اللہ کا در آپ کی فدمت میں دولڑ کیاں اللہ اللہ کی در اللہ کی ادر آپ کی فدمت ہیں دولڑ کیاں ادر آپ کی فدمت ہیں دولڑ کیاں در آپ کی فدمت ہیں دولڑ کیاں اور آپ کی فدمت ہیں دولڑ کیاں کے در اللہ کی در اللہ کیا در آپ کی فدمت ہیں دولڑ کیاں کی بیانہ بی بیانہ کی بیانہ کے لئے گیر ادر سواری کیلئے فیجر بیجبا ہوں اللہ کیا

در آپ کی لئے گیر ادر سواری کیلئے فیجر بیجبا ہوں اللہ کیا

آپ بیسلامتی نازل فرمائے۔

لهربن عبدالله من المقوقس عظیم القبط سلام علیك الابعد فقد قرات كتابك و فهمت ما ذكرت فیه و مات عوالید و قد علمت ان نبیا قد بقی و كنت اظن ان نه بخوج بالشام وقد اكر مت رسولك و بنت البیك بجاریتین لها مكان فالقط عظیم و بکسوة و اهدیت الیك بغلت لترکبها و السلام علیك

۱۰۵ مصرت کی بعض کتابون میں ندکورہے۔ کدمقوقت نے تین لؤکیاں۔ قیصر سیرین - اورماریہ ایک غلام ما بورا کی خچرا کیک گھوٹا لزازا ورا یک گداعفر ہزار نتقال سوناا ورہیں ہیمتی بارچات مص مجیعے جمیں سے قیصر حضرت ابوجہم عبدی کو اور سیرین حضرت جمان رضی امتدعہٰ کا کوعطا ہو کئی اور بعض روایات میں ہے کہ چار لڑکیاں ہمیں لیکن بیٹیز اور مستندروایات میں دوکاہی ذکرہے۔ نادالما دوسیرة حلبیہ۔ حضرت ما طب دونول كنهزول ماريد اوردسيري اورفير دلدل الدهايد المراسي الموني المرتبي المحاقة كوليكر بعبداع وازمصر المرابي المرسيري دونول واستهى بين حضرت ما طب كي تعليم اسلام سے محروم و با يعضرت ماربيرا ورسيرتي دونول واستهى بين حضرت ماطب كي تعليم سيم شرف باسلام مرجي بتين جب حاطب بيدتام تحالف المرجوب بخط ليكر دوبادقد مين بينج تو آجئ برايا كوقبول فر مايا اورمتوقس كا خطاس نكرار شاد فرمايا كه بدنفي ب كو مكى بهوا دُميرس من اسلام سے محروم ركھا اور بيرن بيجها كرسلطنت نا بائيرا وشئ سي معلي من اور حضرت ماريد حرم بنوى مين واحل موئين اور حضرت ابرا بيم صاحبرا و دُورول اكرم صلا لله عليه سلم ان سيم بطن سي تولد بوت برام ابرا بيم مهلائين و درسيرين حضرت حتان كوعطا موئيس اور حضرت اردا بيري دونول حقيقي مبنيس بتيس و موئيس اور حضرت و درسيرين دونول حقيقي مبنيس بتيس و موئيس اور حضرت اردا بيرين دونول حقيقي مبنيس بتيس و موئيس ادريدا و درسيرين دونول حقيقي مبنيس بتيس و

نیخ جلال الدین سیُوطی نے تاریخ مصر بین نقل کیا ہے کہ جب عزیر مصر مقوف "کے باس نامذ مبارک بہو بچا اورا سکو مضمون خط معلوم ہوا تو فا مد مب ارک سینہ سے لگا لیا اور کہنے لگا دیا ہو ہے گا لیا اور کہنے لگا دیا ہو ہے لگا لیا اور کہنے لگا دیا ہے ہو تا ہو ہی ہو تا ہو تکے وہ ساتھ نال منہ کہا نیگا ، اور ہدیہ قبول کر گیا ، اس سے ہم حلیس مساکین وغرار ہو تکے اور فہر نیو تا اس سے ہم حلیس مساکین وغرار ہو تکے اور فہر نیو تا ہو تکے درمیان ہوگی ۔

اورائی کیاب خصایص میں مقوق سے متعلق یہ واقعہ بھی نقل کیا ہے ۔

مغیرہ بن نتعبہ کہتے ہیں کہ ابنِ مالک اور میں قبولِ اسلام سے پہلے ایک مرتبہ مصر

دا، آنخفرت صلے انٹرعلیہ وسلم کے و دنوں شانوں کے درمیان گوشت یا ہٹری کا ابہ اِبوا حصہ بیفوی فکل کا تہا اسکوبی کرم صلے اللہ فکل کا تہا۔ اصادیث میں اس کی تشبید کبوتر کے انڈے کیساتھ دی گئی ہے۔ علادا سکوبی کرم صلے اللہ علیہ وسلم کے خیم بنوت کی حتی دلیل قرار دیتے ہیں صبح بین دبخاری وسلم میں میں اور میں متعدد روایات موجودی۔

"مقوق کے درباریں بینجے تومقوق نے ہم سے دریا فت کیاکہ م کس طرح بیال بخیرت بیم سے دریا فت کیاکہ م کس طرح بیال بخیرت بیم سے بہتے اس کے رفقا حائل بیم کیا انہوں سے کوئی تعرض نہیں کیا ؟ ہم سے جواب دیا نہیں مقوق سے اس کے حالات دریا فت کرمے نشروع کے اورسلسلہ گفتگواس طرح شروع ہوا ۔ بعد ہم سے آہے حالات دریا فت کرمے نشروع کے اورسلسلہ گفتگواس طرح شروع ہوا ۔ مفاوت س اس کا فاندان کیسا ہے ؟

مغيره - عالى فاندان ہے -

مقوت بينيبرالى فاندان بى بواكرتے بير.

مقوتس اس کی صداقت کا تمکوکیسا تخربہ ہے۔ ؟

مغیره سهینندیج بولتا ہے۔اسلئے باوجود فالفت سے ہم بھی اسکو "صادق "و" امین "، ہی کہتے ہیں ۔

مقوق بوضي اسانون سے جودث نہيں بولتا وہ فدا پركب جودث بول سكتا ہى؟

مقومت اس كييروك وتم كانتخاص مي . ؟

مغيره كترت سے غربار دساكين ـ

مقوفس مینمبروں سے بیروادل غرباری ہواکرتے ہیں۔

مقوض نير كي بهودى اسك تعلق كيا خيال ركهتے ہي - ؟

مغيره ـ سخت نالف ہيں ـ

مقوض وه حدست الساكرت بي ورندا نهيس آلى صداقت كاليقين ب اوروه بي بهارى طرح ايك بنى كم منتظر بي حبسكي صفات توراة بيس موجود بي اسكے بعد مقوقس كن لكا وه فداكا بينا مبرب - تمام عالم كوفداكا بينام سناني آب اگر قبطيوں اور روميوں كك اس کا شریخ اقد اکوبی بیروی کرنی برے گی حضرت عیلی بن مریم کی تعلیم بی بی سے کہ اس کی بیروی کرنا فدوری ہے جوصفات تم ف اس کی بیان کی ہیں۔ انبیار سابقین علیم السلام بیروی کرنا فدوری ہے وصفات تم ف اس کی بیان کی ہیں۔ انبیار سابقین علیم کا راسی کے حق میں ہوگا اورکسی کو اس کی مخالفت کا الما مدرسی کا دین خری اور تری سب میں جیل جائیگا۔

ہم سے کہاکداگرتام دنیا بھی اس کی بات کومان سے اوراس سے دعوے کونٹیکم کرلے تب بھی ہم ہرگز ہرگزاس کی ہیروی مذکریں سے مقوقسس نے یہ سنکرمہ بلا یا اور کہنے لگا کراہی تم اس بات کومذاق ہی ہمجدرہے ہو۔

میرے دل بران باتوں کا بیدائز ہواا دریں نے لینے رفیق سے کہا تیجب ہے كدشا إن عجم كساس تخص سے نوف كہاتے ہيں اوراس كى تصديق كرتے ہيں اور ميں ك رسست دارويلروس بوس برمبى اسى ك دين سے استدرنفرت ركہتے ہي والالك اس کے داعی ہمارے گہروں برہنجکر ہکوسلام کی دعوت دسیتے ہیں ؟ اس خیال نے میرے ول براسقدرانٹرکیا کرجب میں اسکندریہ سے روانہ ہاتویں نے کوئی کینسا درکوئی كرجانه جيوراجهان اس بغيبر كمتعلق معلومات حامل كرنے كى كوسٹسش مذكى بوجسين اتفاق کرمیری ملاقات ایک بہت بڑے عیسائی عالم سے ہوگئی میں ہے اس سے نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم كم متعلق جيندسوالات كئے ميري اوراس عالم كى كفتكو كا حال يہ ہو۔ مغیرہ کیام کوئی بی کے آنیکا انتظارہ ،اگرہ تواسی صفات کتب سالغدی این عیسانی عالم بنیک بهرایب بنی کی آمد کانتظاری، وه آخرالا نبیاری به کوحضرت مدین علیالسلام سے تعلم دی ہے کجب وہ ظاہر ہوتو ہم اسکا اتباع کریں وہ بی عربی اور أمی ہوگا ، نام احد ہوگا ، ان کا حلیہ ا درصفات یہ ہیں ۔

میانہ قد آ تھیں بڑی ہوگی اوران ہیں سرخی کے ڈورے ہوگے ، سُرخ وسپید
رنگ ، کپڑے موٹے بہنیں گے ، سمولی غذا پراکتفا فرمائیں گے ، بڑی سے بڑی طاقت
سے بھی خوف نذکریں گے ، ان سے جوجنگ کرینگے وہ بھی ان کامقا بلکرینگے ۔ اُن کے
اصحاب ان کے اونی اشارہ پر جان فداکرینگے آپ کوابی اولاد ماں با ب اوربہائیوں
سے بہی زیاوہ مجبوب سمجمیں گے ، ایک حرم رمکہ ، سے ہجرت کرکے دوسرے حرم (منز)
یہ یں قیام کرینگے جس کی زین بچھ بلی ہوگی اوروہاں کٹرت سے کہوروں سے درخت ہوگے
ان کا دین ، دیں ابرا ہی ہوگا ۔

مغیرہ -اس کے علاوہ اور کچھ صفات بیان کیج ۔

ع**یدانیٔ عالم - ن**ہ بندا دنچا باندہین *گے «یعیٰ متکبروں کی طرح* ایبالباس نہیںگے جوبیر*وں پرگہ*ٹا ہواہطے <sup>ی</sup>

اعضارکو دہویں گے'ان کی بعثت عام ہوگی، کل مرزین ان کے لئے جاآ نا نہوگ میں سنے الطاق برن اور دوسرے پا دریوں سے جو کچھ سنا بھا ، ان سب کو محفوظ رکہا اور خدم سنا بھا ، ان سب کو محفوظ رکہا اور خدم سنا تھا ، ان سب کو محفوظ میں اگرچہ یہ تصریح نہیں ہوگی ایس دا قدیری اگرچہ یہ تصریح نہیں ہوئی ہے میں ہوئی ہے منظم ہوئی ہے اسلام ہوئی ہے اسلام ہوئی ہے اسلام کے معروبی شاہدیں مگر قیاس بیجا ہتا ہے کہ یہ طاقات سے میں خرات مغیرہ کا مصرحا ناصلح حدیدہ یہ واقعہ سے قبل تا بت ہوتا ہے۔ یہ شرکین کی مخصرت مغیرہ کا مصرحا ناصلح حدیدہ یہ واقعہ سے قبل تا بت ہوتا ہے۔ یہ شرکین کی کی جاعت کے ساتھ مصر کئے سمتے اور و ہاں سے داب س ہو کر بعیت را لرضوان سے یہ شرکی ہو کے ۔

دا، وخو**کارت اشارهب** و در ، اگرسلت الی الخلق کافت، دا نحدیده سلم و ۲ ، وجُعنت الی الادیض مبیحگا وطهودا **(الحد بیث) مسسلم** - در مهماروت این قتیم جلداول -

زوال مصر

نتيخ جلال الدين سيوطئ فرماتے ہيں كەصديق اكبرُ سے لينے زمانۂ خلافت ميں دوبارہ حضرت ماطب کوعزیزمصر مقوق اکے پاسمصر بہجا تہا حضرت عاطب اس مرتب می بدین کی ایک جاعت کیسا تومصراس لئے بہیجے گئے تھے کہ رومی سلطنت کا بیسہ باجكذا كملك بى شام كے صص كى طرح اسلامى حكومت ك اقتدار كو قبول كرا كے ، كبونكم یایخ اسلای کے مطالعہ <sup>کے</sup> معلوم ہوسکتا ہے کہ رومیوں سے نبی کریم <u>صلے</u> اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے مسلما بوں سے سابھ چھیڑ جھاڑ منٹر دع کر دی تھی اور دومر تبہ خود منجیب ر صلے الله عدید وسلم کو اسکے مقابلہ کے لئے بتوک وغیرہ کا سفر بین آچکا تہا۔حضرت حاطب مصر کے بعض لما دِنتر قیہ سے معا برہ کرکے واپس آگئے۔اسکے بعد عہد فارو فی میر خضر عمروبن انعاص مصرکی فتح ہیں منغول ہوئے جب بیمصر کے قطعات پر قبضہ کرتے ہوئے ضطآط كميدان مي بنج اورو إلى ك منهورقلعه كى فصيلون ك قريب بنجكرنعرة تتجير لبندكياا ورحضرت زبيرجإ نبازى كرسح ضيل برجره سكئة توعيسائي سبح كدمسام شك ۔ تغدیس درآیاریسجبکربہاگ کبڑے ہوئے حضرت زبیرے کہسکردروازہ کہولدیا اداسلا<sup>می</sup> لشكراندرد افل ہوگیا مقومتس سے یہ دیمکرصلح کرلی صلحنا مداگرجہ تا م مصرے لیے ككهاكياتها ليكن قيصركوجب يدمعلوم بواتوسخت بربم بوااوركين لكاكداكر فتبطى نامروبوكث تورومی تونامرونہیں ہیں ہماس صلح کومنظور نہیں کرتے بمقونتس نے باول ناخواست جنگ کوبیرجاری دکہا گرسلان سے اسکندریہ کے پہنچ جانے پراسکے وصلے لیست ہوگئے ۔اوروہ جزید دیکرصلح کرنا جا ہتا تھا گرقیصر سے خوف سے اس کی مست نہوتی ہیں۔ تا ہم ایک مرتب معینہ کک التوارجنگ کی تخریک کی جسکو حضرت عمروبن العاص ضی ا ے ندانا مقوت سے ایکروز تام شہر لوں کو کم دیا کہ تہیا رہے کہ شہر بنا ہی دیواروں بر نمایش کریں اس کی تعبیل عور توں اور بچوں کک سے حضرت عروبن العاص سے یہ دیجہ کر کہ ہم تہا دامطلب سمجھ کے لیکن سلم جاہدین اس نمایش سے مرعوب نہیں ہوسکتے۔ قبصری ٹٹی دل فوج حب انکے سیلاب کو نہ روک سکی تو وہ تہا ری حقیقت کیا سبح سکتے ہیں ؟ مقوت سے یہ سنکر کہا عرو ہے کہتے ہیں کہ انہیں عربوں سے ہارے او ثناہ قبصر کو قسطنطنیہ نک بہنجا دیا۔ رومی یہ کلم سنکر غضب ناک ہوئے گرمقوق مربیک سے بیزار تہا اسلئے حضرت عمروبن العاص سے اس شرط پرمعا ہرہ کر لیا کہ بوقی کا میا بی مجھ سے اور میری قوم سے تعرف نہ کہا جا ہے عموبن العاص سے اسکومنظور کر لیا مامپرمقوق فی اماد میہ و بخوائی ۔

نین جلال الدین سیوطی مقوقس شا دِمصراً ورحضرت بن العاُضُ کی اہمی معا ہدہ کی دفع ت حسب ذیل فرماتے ہیں۔

دا، جمجے اور تام قبطیوں کوا مان دید بجائے اور ہمارے ندہب، آبرو، جان، اور مال، کسی سے کچھے تعرض کیا جائے۔

رم ، ہم آب کی حفاظت میں اُتے ہیں اوراسی کے بدلے میں ہم میں کا ہرا کی شخص باستشار بچوں، عور توں ، او بوڑ ہوں ، کے دواسترفی سالا مذاد اکر کیا''

سی قیصرنے میری صلح کی توہین کی اوراسکو نہ مانا او جبکو نا دم و ذلیل کیا آ ب ہرگزاس کے سابق صلح مذکریں اسیں ہما رے لئے سخنت خطرہ ہے۔

امم ميراجب انتقال موتواسكندريك مقام "إنى صنش" بين مجهكودفن كرنيكي اجازت ويكيا

را، اسی کا نام جزیہ ہے۔

حضرت عمروبن العاص نے ان شرائط کوتسلیم کیا اور سلیم وسلیم میں تمام مصر
فع ہوکراسلای پرچم کے زیر گین آگیا یتعوش سے اگرچہ آبی بنوت کی تصدلی کی، آب کی
سفارت کا انتہائی اعزاز واحدام کیا، فدستِ اقدس میں ہدایا ہی بیجے ،سلم اقدار کوہمی
بخوشی تسلیم کیا، یا اینہمہ نوراسلام سے محروم رہا اوراسلام قبول نذکیا، اورجس ملک سے لالج
میں اس سعاوت سے محروم رہا وہ می جلدہی اس کے ہا تقریب کلکراسلامی حکومت کا ایک
صورہ بن گیسا۔

نامهٔ مبارک کی ایک تاریخی بحث

صاحب ناخ التوایخ "جوفیی شاہی مونے ہے "، کہتاہے کہیں جس زمانہیں ہہہ
تابخ لکھ رہا تہاہی زمانہ یں سلطان عبد الجید فال سلطان ٹرکی سے شاہ قاچا ہے ہیں

کی مدایا ہیں ہے سے ۔انیں سے زیادہ نایا بے غذبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کاوہ نائر ہار
تہاجا ہے عزیز مصر شاہ معوق سے نام ہجا تہا ہوں اتفاق کہ اسی زمانہ یں فدیو مصر
طلم باشا کے بیٹے" عباس پاشا " نے قدیمی مصری دفینوں کا پتہ لگایا اور اس بر باہی دانت کی تخذبوں کے درمیان ایک کا غذ عفوظ دیجہا۔ کہول کردیجہا تو وہ نائر مبارک تہا جو شاہ مور عالم صلے اللہ علیہ وسلم نے بیجا تہا بطلم باشا نے اسکو جفاظت تمام سلطان ٹرکی کی فدرست ہیں ہیجہ بایہ سلطان نے جب سکو ملافظ اسکو جفاظت تمام سلطان ٹرکی کی فدرست ہیں ہیجہ بایہ سلطان نے جب سکو ملافظ کیا ترات اور اُس فطکی عبارت ہیں تفاوت دیجہا جبکہ وہ شاہ قاچا رک باس ہیج جبکا تہا۔ جونام نہ مبارک ، شاہ قاچا رکے باس ہیجا گیا تہا اس کی عبارت

دا، مصری جلیل القدرمحاب مدنون میں جن میں سے چندنام بیہی رمقرت عروین العاص فاخ مصر عبدالعرن الحارث الزبیدی رعبد العرب خلاف سہی یعقب بن عامری بی رضی اسعنہم الجبین ۔ مسمدت حسن المحاصرہ

بنرق الدک نام سے جو رجمان ورجم ہے۔ بیخط ہے محدر بطا السرعلیہ والہ دسلم، کی جانب سے جو الشرک بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ قبطیوں کے بادشاہ کے نام ۔ اس بر سلام جو ہدایت کی بیروی کرے السد بزرگ بربہر واوراگر تو ہدایت بی بیروی کرے السد بزرگ بربہر کو کم اذکم اپنا شعار بنائے اہل کتاب اس کلمہ کی کرکم اذکم اپنا شعار بنائے اہل کتاب اس کلمہ کی طوف بڑھو جو تمام حالات میں ہمارے اور متمار کی کرمین مربی اور مربال برابہ وہ یہ کہ ہم اور تم الشرے سواکی کی بیتن مذکریں اور نور مدسے متجاوز ہوں

سمرالله الرحن الرحيم من همه عبد الله ورسولم الى العظيم القبط والسلام علامزاتيع الهدى توكل بالله عليم في كل الاحوال فان توليت فعليك بالعدل والقبط توليت فعليك بالعدل والقبط يااهل الكتاب سيروا الى كلمت بينا وبينكم ان لا نغيد الاالله ولا تعود وا-

سلطان نے فور اُنٹاہ قا جارکوم ل معاملہ کی اطلاع دی اورمصر سے سے ہوئے ہائہ مبارک کی نفل کراکر اُن سے ہاس ہیجدی ۔ اگرصاح ب ناسخ کا یہ بیان سی ہے توہ سے معلیم مواکر سلطان ٹرک کے باس بہلا ح خط تہا وہ مصنوعی تہا ۔ اس خط کی عبار سے ہو کہ سلطان ٹرک کے باس بہلا ح خط تہا وہ مصنوعی تہا ۔ اس خط کی عبار سے ہو مصر سے ستیا ہوتا م کتیب مدیث و سیر میں ہی خط کی عبار سے دہ می منقول ہے ۔ اور شیخ جلال الدین سوفی نے تاریخ مصری جو عبار سے نام کہ مارک کو عام کی وہ تختیوں نے تاریخ مصری جو عبار سے کہ عرز مصر مقوق سے نام کہ مبارک کو عام کی وہ تختیوں ابتداء واقعہ میں معلوم ہو جا ہے کہ عرز مصر مقوق سے نام کہ مبارک کو عام کی وہ تختیوں میں معلوم ہو جا ہے کہ عرز مصر مقوق سے نام کہ مبارک کو عام کی وہ تختیوں میں معلوم ہو جا ہے کہ عرز مصر مقوق سے نام کہ مبارک کو عام کی وہ تختیوں مصر کے ہا تھ آیا اور سلطان ٹرک کے یاس ہو جراگیا ۔

## جهطابيغيام موذه بن على شاه يمامه محنام

یمامہ۔

شام اورع ان کو جداکر کے جزافیہ نولیوں سے عرب کو پانچ صوبوں پرتقیم کیا ہے جہا ہے۔ جہا نہ حیات ہے۔ اس صوبہ ہیں ۔ بہا تہ عمان اور بجرین بمن قطع ہے۔ اس صوبہ ہیں ۔ بہا تہ عمان اور بجرین بمن قطع ہے۔ اس صوبہ ہیں ، عمان ، مغرب ہیں جا زاور مین کے بعض قطعات ، جنوب ہیں الرباغ الحالی ، شال ہیں بخد ، میاا معہد قدیم ہیں جا کی طلاح وجد آبی قربیان کی صکومت کا صدر سقام تہا ۔ عہدا سلامی کے قرب میاں ایک قبیلہ بنوصنی فلہ آباد تہا ۔ شہوریت کا ذب سیکہ اسی قبیلہ کا تہا جو حضر سے البہ باری کے بعد وحتی ہے کا دب سیکہ اسی قبیلہ کا تہا جو حضر سے البہ باری کے بعد وحتی ہے کا دہ سے داست سے ساتھ مارا گیا۔

بعض ارباب تا یخ نقل کرتے ہیں کہ بیآمہ کا قدیمی نام بھوا ، تہا طلم دعد لیں کی آئی جنگ وجدل میں ایک مرتب جد لیں کے قبیلہ کی ایک عورت بیا مرتبت ترکو یا سے پایخت کی شہر بنیاہ سے بیہا تک پرسولی دیکر لئکا یا گیا راسی وقت سے اس شہر کا نام میامہ شہور ہوا اور بہراس صدر سقام سے نام برتام خطہ کو بیامہ کہنے گئے ۔ ہو ذہ بن علی۔

بمامه اگرچه عربی قبائل کامسکن تهااوراس کے سروار و حکام بی بهیشه عربی نسل سے

۱۱، یماس ، علن سے مغرب میں حضر موت و بحدیث سے درمیان جو صحرات عظم ہے وہ رہے الخالی یا الدنباد کہ ہا تاہے۔ ۲۷، معدانی کلہنا ہے کہ قرید اور حجر سے منی ایک ہی ہیں آبادی کو کہتے ہیں قدیم عربی میں آبادی کو مجراور جرمید عربی زبان میں قرید کہتے ہیں۔ مجم یا قدت حموی مبلد ہ

ہی ہوتے رہے نیکن عرورج اسلام کے زمانہ میں یفطعها برانی حکومت کا ایک مربیجبا ما التقاء اوركسرك سے زيرا فتدار عربي حكام كورنرى كے ذائص انجام ديتے تھے بسئم میں بیامہ تھے مردار کے نام بی اکرم صلے اللہ علیہ و الم نے اسلام کا بینا مبیا تواس وقت بحرزه بن على جونبيلهُ نبو حنيفه كا فرز مذ تفاكور نر منفاء

نی کریم صلے الله علیه وسلم نے اس نام سارک کی سفارت کا شرف مفرت لیط . بن قبیس بن ممرو عامری انصاری کو بخشا سلیط مدنیهٔ طیبهٔ سے روا نه بوکر یا مدینیے اور موز**و** کے دربارمیں سنچکرنا مرمبارک اس کی سپر دکر دیا۔ بوذہ نے بہت محبت اورخندہ بنیا نی کے ساتھ اس خطاکو لیا اور خضرت سلیط کواحترام واعزاز سے ساتھ مگبہ دی ۔ اس سے بعد کم ديا كم ترجان حاصر وومس في إكرنا مه مبارك برصنا شروع كيا . الفاظ يوم . امهٔ مبارک می بوده بن علی شاه میسامه

بيسروا لله التحمين التحيم اللك السكام عروع جورمن ورهم بي منط من محمل مسول الله الله هذة الشرك سنير محد صف الترمليوكم كى جانب ي بن على سلام على من الله الهل من الدون بن على المرسلام و الريت كاتبع وا علمان دبنی سبنظهم اسك بورتم كوموم به كريرايه دين دالمام، تمام عرب وعجم كى حدود كك ينيح كا ادرغا اب ربيكا ب تيدكو جائے كه إسلام قبول رك مالم ديكا معے تیرے کک سے کوئی سرد کار بنیں و ہ نیرے قبصنمیں برستوررے گا۔

منتغى الحف والحاض فاسلِمِ لِسَلَّمُ وَاحْعِلَ لكماتحت يل يك

ہو ذہ نے نا مئہ مبارک منا اور خوسٹ نو دی کا اظہار کیا ' حضرت سلیط نے ہودہ

اس طرز على كو د كيم كرأس كوان الفاظ مين نصيحت فرماني-

ہوؤہ! خدانے تجبکوایک بڑی جاعت کا سردار بنا یا ہے اور تیرے بینیر و بہت نارجہ میں ہیں۔ سردار وہ نہیں ہے جوایان کے آرٹ آئے ور بیر اتفاظا ہر کرے۔ یتری قوم تیرے ہا فقول سعادت کبر لے حاصل کرسکتی ہے لہذا تو ابنے کو مصیب میں نہ بیٹ اسلام کا متورہ ویتا ہوں۔ اور بد ترین جزر کرفر ہے بیانا ہوں اور عبادت بی جزر کو برائی کا امر کرتا ہوں اور عبادت شیطان سے ۔ کرفر ہے بیانا ہوں۔ اس لئے کہ اللہ کی عبادت میں حبنت ہے اور شیطان کی عبادت یں جنم مراد کرتا ہوں۔ اس سئے کہ اللہ کی عبادت میں حبنت ہے اور شیطان کی عبادت یں جنم مراد کرتا ہوں۔ اس سئے کہ اللہ کی عبادت میں حبنت ہے اور شیطان کی عبادت یں جنم مراد کرتا ہوں۔ اس می کو قبول کرتے تو تیری مراد کرتے اور دیان کا شعن امور عبارے در بیان کا شعن امور عبیب در اللہ تعالی کا خقریب فیصلہ کر دینے والا ہے۔

موذه نے اطبیان کے ساتھ حضرت سلیط کی تقریم کسی اور منانت کے ساتھ حواب ویا۔ اے سلیط مجاکو اس ذات را آئی ) نے سرداری بنی ہے آگر وہ جم کو بھی یہ شرف بختدے تو تواس کو صد ہزار فخر سمجے انجی میں سوپر را ہوں اوران امور برغور کر رہا ہوں مجبکو موقعہ دے کہ میں اپنے دل میں کوئی سنقل فیصلہ کر سکوں۔ میں منقریب کوئی جواب دونگا.

اس سے بعد حضرت سلیط چند روزیا رمیں عظیم رہے اور حب وہاں سے دوانہ موٹ تو ہو ذہ نے نہر ہر ہر اور عامی میں میں مو موٹ تو ہو ذہ نے نہر ہر ہر سے مشہور بار جہ جات اور بعض دیگر ہوایا دیئے کہ یہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری طرف سے بیش کر وہنے جائیں اور ایک خط دیا حس میں نائے مبارک کا جاب دیا تھا، خط کے الفاظ ہویں۔

بوذه بن على كالبغام نبي كريم صليانتكرية كم تحفام ا حب دین کی طرف آب دعوت دیتے میں وہبت خوب ا درمبتر دمین ہے. میں اپنی قوم میں شرخ طیب اورشاع ہوں اسی نے عرب میری بحد عزت او میرامبت اِس کرتے میں اگر اپ کو ممکوم کوم میں شرکی کوئی تو میں اب کی بیر و می محے نے

ما احسن ما تدعى البيل واجمله وانكاشاعرقوى و خطيهم والعرب تهاب مكانى فأجعل لى بعض الا مراتبعك

حفرت سلیط ہدایا اور ہو ذہ کا خطامے کر ضرمت اقدس میں مینے اور بدایا مین كرك تام حالات ووا تعات بيان ك -

س ب نے ارشا د فر مایا" اگر وہ ایک جیتیر زمین کا بھی ایسی حالت میں طالب ہوتو میں اس کو نہ وول گا! وہ اور اس کا ملک سب فنا ہو جائے گا اِس کے ارشا دکا م يكارشادكامطلب يه تفاكم وي وف اس بينام كامقصد يسحماكه يه ونياطلبي كاايك وربیہ ہے اس مئے قبول اسلام کے لئے اس نے بی شرط طا ہر کی ما لا بکہ ناملہ ارک میں سراحت مقی کمجمکوتیری سلطنت و عکومت سے کچھ سرد کارہنیں اسلام اور ہو بن طک گیری تو د و شفنا دجنرس میں - اسلام قبول کرے کہی سعا دیت دا رین اور نجات ابدى كارستى بى الرنتول تاعرع

تبيد مستان قمت إجبره وازرم بركال

ہو ز آہ اس سعا دت سے محروم رہا ۔ اور حب س پ نیخ مکہ سے فا رہنے ہو کر مدینہ والس کٹر لائے توبزرین وی آب کواطلاع ملی کہ ہوذہ اسی حالت محرومی میں دنیاسے گذر میا۔ اورسنارہ جری میں اسی کے تعبایہ ہی صنیعة کی ایک بڑی جاعت تعبیلہ کی جانب سے خدمت و قدس میں حاصر ہوئی ورسنی ارمندی اور قبول سلام کا افلار کیا۔ اور خلانت صدیقی میں حب سیلہ کے دعویے نبوت کا خاتمہ ہوگیا تو قبیلہ کے باتی آومی بھی حلقہ مگوش سلام ہو گئے اور بیآ آر بھی ایرانی طاقت سے نکل کراسلامی خلافت کا ایک جزو نبگیا۔

سیرق حلبیہ میں ہوذہ کی و فات اور سیلہ کے انجام کے تعلق جور وایت نقل کی گئی۔ ہے اس کے الفاظ یوم ،

مانظ ابن قیم زا دا آلمعادس نقل کرتے میں کہ بعض اصحاب سے کوا خیال ہے کہ حضرت سلط ہو قدہ اور تما آمہ ہردور نیان قوم کے پاس دعوت اسلام کیکرگئے تھے بعض روا یات میں ہے کہ ہو ذہ کے در بار میں دمشق کا ایک نقرانی عالم مقابہ وذہ کواس کے ساتھ ندمبی اعتقا دمقا۔ ہو ذہ نے اس کے ساتے تمام قصتہ بیان کیا۔ اور مشورہ کیا کہ محبکواس بنی کی اطاعت کر لینی جا ہے یا لئیں۔ نھرانی عالم نے کہا کہ کتب سابقہ کی دوایات بناتی میں کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہم کو حضرت مسے علیہ العساؤہ والم

سانوال بیغام حارث بن این شمغهانی شاه مشق کے نام

شام اس قطعهٔ زمین کا نام ہے جوشال میں ٹرکی خبوب میں عرب مشرق میں عواق مغرب میں بحر روم کے درمیان واقع ہے۔ ببیت المقدس فلطین بھر ہے المقدس فلطین بھر ہے المقدس فلطین بھر ہے المقدس فلطین بھر ہے المقدس کا ایک خاندان سکونت بذیرا میں آل غسان گا " آل جند " کہتے ہیں ۔ اس سے قبل چونکہ بہ قعبلہ سرزمین بھا مہیں ہر غیان کے کنارہ آباد تھا اس کے اسکو در خیا ہے کہا کہ مقد میں ۔ اورا پنے مورث اعلیا کے نام برآل جفنہ کہلا تے ہیں۔ تقریباً پانچیو سال ان کی حکومت شام بر رہی ہے۔ بھر لے وہ مشہو رشہر " حی کا ذکراس سے قبل سال ان کی حکومت شام بر رہی ہے۔ بھر لے وہ مشہو رشہر " حی کا ذکراس سے قبل سے ہوئی سے اللہ ان کی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ملا فات تجیرادا اس سے ہوئی "

ك اللي عربي ال

اس حکومت کا دارل لطنت بھا اسکین آب سے زمانہ میں اس حکومت سے جبد حصے ہوئے اس حکومت سے جبد حصے ہوئے اس حکومت سے عامم بھرلے ہوئے اور سرامک حصر بین ابی خرد شق میں اور حبلہ بن اہیم نتام سے تبیر سے حصتہ میں حکومت کے جا دھے ۔ حصر میں حکومت کے جا دھے ۔ حصر میں حکومت کے جا دھے ۔

حاريث بن ابي ثمر

سلكته مرسيس سيستانه وكالكي سنانه مين حبكه رومي حكومت ايراينون ساني ننگست خورد ہ مقا مات والیں ہے رہی تقی ﷺ غیانیوں میں امک شجاع اور جرمی دِنٹا حارث بن ابی شمر ہوا ہے حس نے رومی سلطنت کے اقتدار کے لئے بہت بڑی حدو جبد کی اوراس سے قبل بھی قیصر کی حکومت کا اقتدار ا منی عنا نیوں کا مرمون ست ر با ہے اس نے رومی حکومت کے زیرِسیادت شام کے ملک کی حکم داری بڑی شان وستوكت كے ساتھ الني كے باتھوں ميں متى يني كريم صلے الله عليه و لم في حب حضرت دجیه کو قیمے پاس روانہ فرمایا تھا اسی زماندر مصابق الماتی میں حضرت ننجاع بن دم بٹ کو حارث سے پاس وعوت ہسلام دیکر تھیجا۔ حارثہ كا دارالططنت ومنق رمنا اور وه ومثق كيمشورهم عوط، مي ربتانتها - شجاع بن وسب نامهٔ سبارک سیرروا نه بوت نوان کوراه می معلوم بواکه حارث اس وقت أگرچه دمشق بی میں مقیم سبے مگر جو نکہ فیط نونتے کی خوشی میں مص ہوتا ہدا سبت المقدس جا۔ ابہ اس لئے اس کی رسدو غیرہ سے انتظامات میں مصروف لھیے۔ شجاع بن درب

ملی نی کرم صلے اسٹِلید کو لم نے عارف سے با ش ستفل سفارت اس سنے روانہ وزما ئی کرصفایت گذشترکر معلوم ہوجکا ہے کہ عارف اگر چرفیصر وم سے زیرسسیا و ت حکمران مخالعکین ا بنے عربی نزا وا ور مرکبر سنتکوت ہونے کی وجہ سے مستقل باوشاہ رہتا تھا۔

یہ حال سنکر ومشق پُنچے اور و ہاں چندر وزاس کے قیام کیا کہ حب حارث کو فرصت ہو تو نا مئہ مبارک اس کا کہ ہنچا ئیں۔

جندروزکے قیام سے حضرت تجاع کی حارث سے ایک حاحب سے ملاقات ہوگئی فینص رومی نسل سے مقاا وراس کا نام م مُری مقا اس نے ان سے ہماں ہے کی وجہ دریا فت کی اور شجاع نے تمام وا قعہ بیان کردیا۔ مُری نے کہاکہ الجبی جندروزاور قیام کرو و قت مناسب پرتم کو مبنی کر دیا جائے گا۔

شجاع کہ جے ہیں کہ مُری کے ساتھ چو نکہ میر کی ہے تکافی ہوگئی اس کے اُس نے اُس نے اور آپ کی دعوتِ اسلام کی حقیقت کو احجی طرح اس کے دنستین کر دیا۔ حالات مصنکر امپر دقت طاری ہوگئی اور کہنے لگا '' جو مجھ تم نے بیان کیا ہے انجیل میں مصنکر امپر دقت طاری ہوگئی اور کہنے لگا '' جو مجھ تم نے بیان کیا ہے انجیل میں مصنکر امپر دقت طاری ہوگئی اور کہنے لگا '' جو مجھ تم نے بیان کیا ہے انجیل میں بی حالات اس آنے والے بینم براے یا ہے جاتے ہیں جس کا ہم کو انتظار ہے۔ بیان بینی حالات اس ان اور اور اور اور اس سے تمام احکام کی صدی دل سے تصدیق کرتا ہوں استخدان لا اللہ الا اللہ وا منہ دان محداً عبدہ ورسولہ "اور کھر کھے خوت ہے کواگر است کواس کا واقعہ کسی سے ہرا نہ ہران بیان نکر نا۔ اس لئے کہ مجھے خوت ہے کواگر حارث کواس کا حال معلوم ہوگیا تو وہ مجھکو قبل کا دے گا نا لا نکہ وہ میر کی بہت حارث کواس کا حال معلوم ہوگیا تو وہ مجھکو قبل کا دے گا نا لانکہ وہ میر کی بہت حارث کواس کا حال معلوم ہوگیا تو دہ مجھکو قبل کا دو دخل ہے۔

ایک روزهارت نے دُسٹق میں بہت شان سے ساتھ در بارکیا۔ اُس و قت ماحب نے اُس سے میراتذ کرہ کیا اور اُس نے محکو در بارمیں بلایا میں نے اُس کو نامئہ مبارک ویا اور اس نے ترجان کو دیکر ٹپرسے کا حکم دیا۔ نا مئہ مبارک کے الفا

شروعا للدك ناهم ورحمان ورحيمب يدخط اللك سول محدا صلے اسرملی کو طرف سے ہے حارث بن ابي تمرك ام جو بدايت كابيروبو امبرایان رکهها موا ور مسکی تصدیق کرتا موامبر سلام میں تحبکو دعوت دینا ہوں کہ اس بات پر ا یان ہے آکہ اللہ ی ریستش کے لانن ہے اوراس کا کوئی شر کیے منس متیرا ملک تیرے اس محفوظ رہے سکا۔

نامهٔ مبارک بنام حارث بن ابی شمرحا کم دمشق لسعرا للهاالزحمان الزجيع من محمد رسول الله الملحارث بن الي شهر سال معط من ا تبع الهدا المحاوا من به وصلا وا نی ۱ دعوك ان توع من بالله وحدة لاشرك لەيبقى لك ملكك

مارت نے نامهٔ مبارک سئنا تو سبت خفا ہوا اور کینے لگا که کس کی مجال ہے كيمبر صلك كى طرف نسكًاه 'المُصَائع - ميں خود أستخص كا مقابله كروں گا اورا گرمين ميں سى جاكر حبيا توبرسرِ عام كرفتار كرك لاؤن كا- اوراسى غيظ وغضب من حكم ديا كه گھوڑوں كى نعلىندى كروا ورمجسے كينے لكا كەج كچے تو دىكھ ربا ہے يہ تمام ماجراا نيے نی کوست اویا - اوراسی دفت قیصر کوخط مکھا جس میں اس تمام وا تعہ کا ذکر کرکے نی کریم صلے اللہ علیہ و کم سے حنگ کی اجازت طلب کی تیمٹر کا جاب آیا کہ فی الحال اس ارا ده کوترک کر دوا ورمیرے قیام مبت المقدس کی مصروفیت اس مود ر ہو؛ قیصر سے جواب آنے پر حارث نے مجکوم بلایا اور دریا نت کیا کہ والیگی کتبک قصدب، میں سفے کہا کہ کل ارا دہ ہے - حارث فعظم دیا کہ اس کو سوشقال سونا

د کمر میاں سے زصت کر دو۔ عارف سے رضت ہوکر حب والب آیا توا سکے عاجب "مُری "ف اعرار کیا کہ میرے مکان پر منبجا
تو اس فی مجکو کچھ یا رچات اور زا درا و دیا اور کنے لگا کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کم کی خدمت ہوکر مدینہ عاضر خد کی خدمت ہوکر مدینہ عاضر خد ہوا اور تا موا اور تا موا ور تا ہوا اور تا موا در تا دو اور تا موا ور تا موا ور تا موا در تا دو اور تا موا کا کہ حرکو مت میں عوا در کر دیا وہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔ کے غور پر اس نے خدا کے لیند یدہ ندم ہوں کور دکر دیا وہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔ کے خور پر اس نے خدا کے لیند یدہ ندم ہوں کور دکر دیا وہ باتی رہنے والی نہیں ہے۔ فرالی حکومت شام

ماریک اگرچه اس و قت قیصر کے حکم سے سلما بنوں کے مقابلہ سے بازا گیا تھالکن فتح مکہ کے بعد ہی غمانیوں نے قیصر کی سسیا دستایں سلما بنوں سے حبنگ کا ارادہ کیا اور غودہ موتہ اور بتوک کے واقعات اسی سلسلہ کی کڑی ہیں سے خرستا ہم مطابق کم اللہ کا خلافت فاروقی میں ست م برہیم حلے ہوئے اور حبند ہی ماہ میں حکومت عنانی کا خاتہ ہوگیا۔

صفحاتِ گذشتہ میں ان جو بادشا ہوں کا مفصل ذکر ہوجگاجن کے نام محرم مسلامیں بیا مات روا نہ کئے گئے ہیں۔ اور اسی صنن میں مرمزان اور مسفا ظرمے نام جو بینا مات اسلام سے گئے ان کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ مرمزان اور مسفا ظرمے نام جو بینا مات اسلام سے گئے ان کا بھی تذکرہ آگیا ہے۔ اور انہی وا قعات میں یہ بھی معلوم ہو جکا ہے کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ واکدولم نے جو بینا مات بہل دعوت اسلام سے ہجری میں روا نہ فرائے ہیں وہ مرف ملے حارث ناکام ونام اور مدعوت اسلام سے ہجری میں روا نہ فرائے ہیں وہ مرف ملے حارث ناکام ونام اور مشہوم میں مرگیا ۱۱۲ بن سعد

ا منی افراد میں محدود ہنیں ہیں حبکاؤکر ہم جکا ہے ملکہ اور حبند بادشا ہوں سے نام بھی وعوت اسلام دیگئی ہے نیز سئے مدھ ہی سے ساتھ مخصوص ہنیں ملکہ اس سے بعذی م مختلف زمانوں میں پیلسلہ جاری رہا ہے۔ سب مناسب ہے کہ ان کوہمی فرکر ویاجا

الموال في مجابرت المحمقاني شاوشامك م

مكي ننام لي تاريخ كاج تعلق غياني فببله مسهد اس كامخصر حال گذشته صفحات میں معلوم ہو حیکا ہے۔ اس حکومت کا ایک تا حدار حبلین الیم تھی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے اس سے نام می سے بھر میں اسلام کا بغام صجا إورحبله بن امهم رصا ورغبت مشرف باسلام ہوگیا۔ اورا بنے قبولِ سلام کی اطلاع بارگاہ نبوت میں جہجی اور ہدایا ہمی روا نہ کئے جہلہ اسی حالت برقایم رہا حتیٰ کہ خلا فیت فارو تی کا زمانہ آیا۔ اتفاق سے وشق کے بازا رمیں حبلہ گذرر کم مفاكه دفعًا اس كابيراك مزنى شخص كاويرجايرًا مزنى في اك طها مخير مارديا-معاملة منرت ابوعبيده رمز كاسهنيا - الفول في فيصله كياكه قصاص ليا جائدا ور حبد مبی مزنی شخص کے مانچ مارے حبلہ کویہ ناگوارگذرا اور کھنے سکا کیا اس کوتل ن كياجائ كا وحفرت الوعبيده رضة فر ما كدمنين - حبلها كما كداس كا بالتحاط دیا جائے عضرت الوعبیدہ رانے فرایا کہ یہ منیں ہوسکتا ۔ حبلہنے کہا کہ ایک کے معض امنابِ سیر کاخیال ہے کہ اس سفارت کی فدمت بھی حفرت ننجاع بن مب ہی کی سرو کی گئی

معولی دمی اور با دستاه کے درمیان کوئی فرق منیں بحصرت ابوعبیدہ نے زمایا کہ اسلامی احکام میں با دشاہ و فقیرد و نوں برا برہیں ۔ جرم ماس نے کیا ہے تم مجی ای حرم کی مقدار برسزا و یسکتے ہو جبلہ اسوقت فاموین رہا اور بیست یدہ بھاگ کرروم چلاگیا اور وہاں جاکر نصرانی ہوگیا۔ حصرت عمرضی انتد عنہ کوحب یہ معلوم ہوا تہ اس حکت یر سجدا فرس کیا۔

ا ورسیرت طبتیه میں ہے کہ حب شجاع بن و مہب رضی اللہ عنہ صلب بن اہیم کے در بار میں بیٹیے نواس کو نامۂ مبارک د مکر ولفر پر فرما ئی۔

با د شاہ! تیری قوم (انعمار) نے اس بنمیر (صلے اللہ علیہ والدو کم) کو ان کے اصلی وطن لرمکہ) سے بلاکر اسپنے وطن ( مدینہ ) میں عزت واحترام کے ساتھ بنا ہوی اوران کی ہر طرح حایت کی ۔ با دستاہ! یہ عیبو ی مذہب تیرے آبا، وا حدا دکا مذہ مند سلمے نے شام کی حکومت اور رومیوں کے قرب نے تحکی مذہب عیبوی کی طرف مندس ہن سے شام کی حکومت اگر تحکی کرساخ کے قرب نے تحکی مذہب عیبوی کی طرف مائل کر و یا۔ میں حکومت اگر تحکی کرساخ کے تو ہی ملک شام بلا شرکت فیر نیرا ہواوکل شامی مائل کرویتی ۔ اگر تو مسلمان ہوجا کے تو ہی ملک شام بلاشرکت فیر نیرا ہواوکل شامی بندی مرعوب ہوجا نیں ۔ بیری میلین اور رومی ترسے و بد برسے مرعوب ہوجا نیں ۔

یا دشاہ ؛ اگرنیس بیم می کر بیاجائے کہ تبرے اسلام قبول کرنے سے یہ ملک تبہے قبضۂ اقتدار سے نیل جائے گا تب بھی اس کے قوض اسلام کی وولت ارز ال ہے یہ سے خرت کا مبترین تحفہ ہے ۔

کے حضرت خیاع نے یہ اس لے کہا کہ صفاتِ گذشتہ میں معلوم ہوجکا ہے کہ یہ فا ندان عنمانی اللہ عندان عنمانی اللہ عنوب ہی کی ستاج تھا اور انعبار مدینے سے ان کانسبی تعلق تھا او

اور دنیا میں بھی کلیا" سے مقابلہ میں مساجد" ناقوس " سے بدی اذان" اور شعا بنن " کی عوض مجمعه او رعید بن عبی با برکت خیر جی کمونصیب ہونگی. اور مذاکے پاس جواس کا اجرب وہ تو ہے نہا ہت ہے -

حبّد نے نبور حصرت نجاع کی تقریر کوسٹ نا ور مھر بوں گویا ہوا۔
خدا کی قیم میرا دل اس بات کا بجد متمنی ہے کہ عرب کے اس نبی امّی کی نبوت کو سباس طرح کہ رب السلات والا رعن کی الوہیت برب سفق ہیں۔ مجھے یہ د کھیے کہ سمبرت ہوئی کہ میری قوم (انصار) نے ان کو مجھ غنی نبی سنفت ہیں۔ مجھے یہ د کھیے کہ سجد مسرت ہوئی کہ میری قوم (انصار) فوان کو مجھ غنی نبی سنایم ریا۔ مجھ کو قبصر روم نے جنگ موتہ میں شرکت کی وعوت دی تھی میں نے انکار کر دیا۔
اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔

۔ یہ کر لیکن میں حق د باطل کی اس دعوت کے متعلق انہی سوئی آخری فیصلہ ہیں کرسکا انھی محکبو مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔

لکن قام ارباب سران دونوں دوایات سے ختلف اس اقعہ کواس طرح نقل کرتے ہیں نبی کریم صلے الدولیہ وسلم نے حب مبلہ کے پاس شجاع بن وہب اسدی کو کھیا تو وہ مھی حارث کی طرح نا راض ہوا اور روسوں کے ساتھ ملکر آبا و ہونگ ہوا۔ مونۃ او تبوک میں معاملہ جو نکہ غیر منعصل رہا اس کے خلافت فارونی سالے مطابق سلسالہ ہو نکہ غیر منعصل رہا اس کے خلافت فارونی سالہ مسلما نوں کے مطابق سالتہ ہوئی سالہ میں ایک وقت مبلہ نے مطلع ہوک اور تمام صوور شام مسلما نوں کے فیمند میں آگئے۔ اُس وقت مبلہ نے مطلع ہو کر اسلام کو قبول کیا اور نہا ہونی کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیکا نوایت کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی مہبت مدالات کی دونیک کا دونی اعظم نے اس کی دونیک کے دونیک کے دونیک کے دونیک کو دونیک کی دونیک کی دونیک کی دونیک کو دونیک کو دونیک کی دونیک کے دونیک کی دونیک کی دونیک کی دونیک کے دونیک کی دون

اتفاقی و تت که موسیم ج سی صبیه طوا عن میں مشغول تھا کہ اس کی چا در کا گوشہ ایک بدوی کے بیر کینچے و ب گیا جبلہ کوسخت عصد آیا اور بدوی کے ایک طمانچہ مار و یا۔ بدوی نے دربا و خلافت میں فریا و کی چھٹرت عرب نے حبد سے کہا کہ تم کو اس کا قصاص و بنا ہو گا جبلہ نے کہا کہ میں با وشناہ اور یہ ایک گؤار و کیا و د نوں کے دربیان کوئی فرق نہیں اور آب کے نزویک با دشاہ کی کوئی عزت نہیں۔ حضرت عرب نے فرایا کوئی فرق نہیں اور آب کے نزویک با دشاہ کی کوئی عزت نہیں۔ حضرت عرب نے فرایا کہ کہاں اسلام میں شاہ وگرا میں کوئی تمیز نہیں تم کو قصاص طرور و بنا ہوگا۔ یہ شکر جبلہ نے ایک روز کی مہلت ما گی اور شب میں جھیکر شنام کو بھاگ گیا اور و ہاں سے تفایک روز کو حب سیعلوم ہوا تو اس کی قسطنطنیہ چلاگیا اور و ہاں جا کر فرطنطنیہ جا کر حبلہ اپنے کئے پر شبیمان ہوا اور عرب کوئی جا اور عربی کا میں برا اور عربی کی اور شبیما و تب اسلام سے محروم رہا۔

ا تکام روایات میں یہ روایت سے معلوم ہوتی ہے اس کئے کہ تبوک اور موتہ میں تمام عیسا کئی طاقتیں متنفق تھیں اور آما و کہ بہکا یہ البتداس کے بعد بعض سلاطین قلوب میں اسلام کی روشنی طبوہ گر ہوئی اور وہ عہدِ فاروقی میں مشرف باسلام ہوگئے۔

نوان بیغام مندس ساولے حاکم برب کے مام برب

عروض مجوعرب کے بانے قطعوں میں سے ایک قطعہ ہے ؟ اس کے مشہو صوبہ مان یو دا ضحر ہے کمٹ میں خاتی باوش منیو میکن اکٹراہل خیان حافرد بار قدی ہوکر نٹر فی ابلام میک میں سے ایک صوبہ بحرین ہے اس کا دوسرا نام "الاحسار" ہے بجرین ساحل پرواقع ہم حس کے حدودار بعدید ہیں -

تال میں واق۔ حنوب میں عمان ، مشرق میں فلیج فارس ، مغرب میں ہما مہ ۔

یہ مجرموتیوں کی کان ہے جہاں ہمرار د ک شتیاں اورغوّا ص موتی نکالتے رہتے ہیں جم پی صدی عیوی میں بحرین ایرا نی حکومت کے زیرا قتدار تھا اور منا ذرہ " بینی آلِ منذر " جوجیرہ اورا طرا فِ عرا ق برایرا نیوں کی جانب سے حکمراں تھے یہاں کے بیلی منذر " جوجیرہ اورا طرا فِ عراق برایرا نیوں کی جانب سے حکمراں تھے یہاں کے بیلی ماکم رکورز ) تھے۔ قرام طرح جو واق عار اسلام کے مجوسیت کے اکثر عقا مدکو شامل کرے طحدا نہ عقا کدکو شامل میں خاص اسمیت کھتا ہو۔

ان کی حکومت کا مرکز بین بجرین تھا۔

منڈر بین ساوی کی

ترجان کو دیا اور ترجان نے بڑھ کرسنایا۔ منذر نامهٔ مبارک کا مفہ بی نکر بید خوس ہوا اور حضرت علاء کوعزت واحترام کے ساتھ مہمان رکھا۔ حب حضرت علار رخصت ہونے سکے نومندر سنے نامهٔ مبارک کا جواب لکھا۔ ابنِ سعد نے اس وا نعه کوان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

وبعث مرسول الله صلح الله علم المركم اورُقران في اكرم معالله عليه ولم فعلاب مفرى ونند منص فدمن الجبعة إنة العلاء بن الحقمى بن دى تا ويركي إن سُمباك يربيجام بي رك دوي الل ۱ بل منت دمین ساوی العبدی و دیگئی تنی- شذرن نائه مبارک و برینا مرکه احبیل یاتعدی اور مولي ١٠ م ك دُريتها ويكها تها يا سول للد كانام عوبألجرين بلاعوة الى الأسلام وكتب الميه كتابًا فكتب الى رسول مبارك بنيا من استبل ده خط معى دكي ديكامون جو الله صلى الله عليدوالله ولم بأسلامر آني دوت ملام عنالم ي مناالي ين الم دواز فراياتها-میں برمنا ورغبت ہسلام قبول کر ماہوں۔ اہل بحرن وتصديقه واني قرأت كتابكعه یں سے معض ملام کوست بیندکیا اور مبوب نا اور دہ العل البحهين فمنهم من احب كاسلام مسلمان ہدگئے .او بعض کفز برتا نم ہیں میری سرزمین واعجبه ودخل فيدوضهم من كوهه وبادضی عبوس وجموح فاحداث مجری پارسی ۱۰ رسیدی آبادیس میری فرابش به که أب تربي فرائي لدمي أنكيسا عدكم تسم كامعامله كردن اليَّ في ذلك امرك -

ابن نا بغ کاخیال ہے کہ منذرسلما ن ہونے کے بعد خدمتِ اقدس صلی اللہ صلے اللہ واللہ وسلم میں حاضہ ہوکر زیارت سے مشرف ہوا ہے اس سے اس کو صحابہ کی فہرست ہی میں شار کرنا جا سہتے لیکن ابوالر بیج کہتے ہیں کہ یہ تعطیباً تصحیبیں ہے منذر نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ والد و کم کونہ و کم جا اور نہ وہ مدینہ طیبہ

عاضر ہوئے میں ور می تقیق میں درست ہے۔

غرض منذرا ورأس ی توم کا بیشتر حصه سلمان ہو گیا اور نور سلام ی شعائیں اُن کے و لوں میں عبوہ ا فروزہوگر کئی سعادیت وارمین کا باعث ہو مئیں -

حضرت علا، وحضرت ا بو مهریره رضی الله عنها در بایه قندسی میں حاضر موسئ ا ور منذر کا خط مبنی کیا سے سے اس کو د عا ہِ برکت دی اور اُس کے خط کے حواب میں چند نصائح مخرر فرمائیں۔ اس نامئہ مبارک کا مضمون یہ ہے۔

معدحدوصلوة ميراع قامىدول في متهارك طررعل كى مجد تعربيت كى حب طريقة كوتم ليند کرو محکو و ہی طریقہ سیندہے ۔ اور میں تم کو تہار<sup>ی</sup> حكوست براسى طرح قائم ركحتا بول اوتواسد ا در اس کے رسول کے نئے خیر فوا ورہ واسلام

ا وربعض کتب سپرمین تفصیل سے ساتھ اس نامۂ مبارک کی عبا رہت اس طرح مُدکور سمالله ارمن ارحم يخطب عدكى جاب جالتُد کا بغیر ہے۔منذر بن ساوی سے نام بچھے خدا کی مسلامتی ہو میں اُس خدا کی حدکر تا ہول جو مکیا ہے اوراس کا کوئی شر کی ہنیں اوری حداکی کیتا نی اور محد کی رسالت کی گواہی د بيا *ېون- نجد حد وصلو* ه مي*ن مکو حذ*ا کې يا د دلاتاہوں اس لئے کہ **دِنسین** ایک<sup>را</sup> ہو اینے ہمکی فار مینجاما

اماً بعِل فان رسلي فلحمَّ ك و انك هما تصلح اصلح اليك و اثبتك علاحلك وتنعيم يلهو علمات لوسول والسلام رلمبغات ابن سعديه تيعاب مبدم منشاهی امیاب مبدنهم

لسمايله الحملن الحيمر من محمل رسول لله الى المنذرب ساوى السلام عليك فأني احل الله اليك الذي لاالله لاهواشهد ان لا اله ألا الله .....وَ أَنَّ عِلْ عبدة وسسولداما بعد فاني اذكرك الله عز وجل فان منجع انما ينصح

### فرانِ الاشار حضرت تالسلير بصلاطيم بنام منذرب وي وي بي شاهِ مجرين

سماسه الرحم الرحم همد رسول الله المررس ساوى سلام علمك عابى احمد الله المارك المعرق فياسهد الكاراك الا الكه وارهمد عدس لهما بعد على الله وارهمد عملت فدس لهما بعد والما عدو الله ورهم مرده فقد المارك والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد والمواجد عربه والمواجد عربه والمواجد المواجد والمواجد وال

#### نا مهٔ مبارک کی شد

ایک فرانسیں سام نے الم میں اطرا نِ معرے ایک فیلی داہب سے مول لیکر ہدیاً سلطا البعظم میار کو منیں عبالہ بین کی فدمت میں ہیں گیا۔ مرح م لطان نے تسطنطنی میں ہمارا در کا اوراسکا عکس تعدد حصرات کی وساطت سے مہند و تان میں بنیا۔ در گر تنرکا تِ نبوی محفوظ رکھا اوراسکا عکس تعدد حصرات کی وساطت سے مہند و تان میں بنیا۔ نامہ مبارک کی عبارت بحدید عربی رسم الخط میں و ہی ہے جو بلاغ مبین کے صفر ( ایک ا ) پر معہ ترجم درج ہے۔

ادرج تخفی مرح قامندن کی بیری ادمان کا استال کرکا گئے
حقیقت میں مرا اتباع کیا ادر جرخص نے ان کی فعیمت کو

ہانا اس نے میری فعیمت کو مانا ادر میرے قام ڈن نے
میرے حق میں بدت یا دہ فیرخوا ہی کی ہے ادر تیرے مقالے
میں میں تیری قوم کے حق میں تجسے یہ نفارش کر تا ہول
کی میان نوری والی حق میں تجسے یہ نفارش کر تا ہول
معان کو یالی توجی ان سے درگذی اور توجی خیرکو
ا بنے لئے بہر جا نتا ہے ہم اس میں کو ئی در اندازی

نکر نیگے ادر نیری دعایا میں جو بیج دیت یا مج سیت
بر قائم میں ا بنر جزید دا حب ہے۔

بر قائم میں ا بنر جزید دا حب ہے۔

لنفسه واندمن بطع مرسلی و بنیم امرهم فقل اطاعنی و من نصح له مرفقل نصح لی وان رسل فلا المنواعلیات خیراً درانی مت سفعتك فی قومك فا ترك للسلمین ما اسلماعلیه وعفویت عن اله ل ما الذانی ب فا قبل مهنم و انك مهما تصملح فلم نعز بال عن عدملك ومن ا قام علے هو به ا و هج قسیت فعلید الحزید.

اس کے علاوہ ایک نامئہ مبارک اور بھی آپ نے مندر بن ساؤے سے نام بھیجا تھا حس میں جزیہ و صدقات کی طلبی کا ذکر تھا۔ اس نا مہ کو بھی حصرت علام ہی لیکر سکتے ہتھے۔ اس کا مضمون یہ ہے۔

اما بعل فانی قد بعثت المیك بدهروصوة - مین شارے پاس قدامهاور قبل مة وا با هريدة فا دفع البهما ابو بريره كوهيميا بول جوج يه تم كو وصول مجكا ما اجتمع عندال من خويدار ضاف وا

چونکہ حضرت علاؤنا مئہ مبارک کی مفارت کے سابقہ سابھ اس علاقہ کے عاملے اس علاقہ کے عاملے حصیلدار" مقرر کردیئے گئے تھے اس لئے وہ منذ رہی سے پاس مقیم تھے وصولیا بی کے زمانہ میں بنی اکرم صلے الشرعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت قدامہ وخضر

ابوہریہ وضی اللہ عنما کو بھیجا اورایک خط سندراورایک خطاعلاء سے نام بخریر فرمایا حضرت علاد کے خطس بھی زکوۃ ۔صدقات اور جزید کے عبد بھینے کے متعلق احکام تھے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان ہریہ نامهائے مبارک کوحفرت أُ بِي بن كعب نے تخریر فرا یا بھا۔ وابن سد،

دسواسعام الراب أمير برب كام

تجرین کے ایک اور سردارہلال ابنِ اُمیّہ سے نام بھی اب نے اسلام کا بیٹا م بھیا تھا۔ نامئر سارک کی عیارت یہ ہے۔

(نامئه مبارك بنا مرال ال بن امتيه رنس محرين)

سِلْمُ انت فانی احد الیك ۱ مله تجمر سلامتی بور می تحبکواس فعالی حدستا تا بو ج کیتاہے اور اس کا کوئی شرکی بنیں اور تجلو خدائے ماحد کی طرف مبلا تا ہوں. تو اُسِر ایا ن سے آا وراس کی اطاحت کر اور جا اسلامی داخل ہوما اس نے کہ تیرے نے سی بہترین را و ہے سلاسی ہواسبر دبیروی کرے بدا میت کی ۔

الن ى كالداك هو كاستريك وا دعوك الى الله وحساكا تئ من باً لله و تطيع و تل<del>خ</del>ل نے الجہاعة فاسنه خيرلت والسلام علا من انتع الملك

معلوم منیں کہ ہلال نے اس نا مئر مبارک کا کیا جواب دیا ا ورہسلام فبول کیا یاہنیں۔

# امیرلصراے کے نام سیام الم

گذشتہ وا تعات میں حکومتِ شام کی تاریخ اور ماکم بھرنے کا قیمر روم کی مصلے اللہ علیٰہ و آلہ دسلم حکومت سے تعلق کا حال مفعل معلوم ہو چکا ہے۔ بنی اکرم صلے اللہ علیٰہ و آلہ دسلم نے حضرت حارث بن عمیر از دی رضی اللہ عنہ کو ابیر بھرے کے پاس بھی الم کا دعوت نامہ کے کھیجا ہقا حضرت حارث اس مبارک سفارت کی تعمیل میں شام کا دعوت نامہ کے کہ کھیا ہے تھے کہ عنا نیوں میں سے ایک کے مشہور خطہ بلقاء کے قصرہ "کل ہی چنچے تھے کہ عنا نیوں میں سے ایک تفصر شرمبیل بن عمرو نے ال کی راہ روک کر سوال کیا کہ کہاں کا قصد ہے ایک انہوں نے قرابا "بھرائے" علاق شام کا۔ نیمبیل نے کہا معلوم ہو تا ہے کہ توجمت دول کا تصد ہے دونیا اللہ علیہ وا لہو کم ) کے قاصدوں میں سے ہے جھزت حارث حارث نے در مایا بیشرک اپنی کے قاصدوں میں سے ہے جھزت حارث حارث نے در مایا بیشرک اپنی کے قاصدوں میں سے ہے جھزت حارث حارث می میں ہے۔

برنسیب نرحبیل نے اور سول کو کھ دیا کہ اس شخص کو کمڑو واور تبل کردا ہے بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قاصد وں میں سے ہی ہیں فاصد ہیں حنبوں نے جام سنہا دست نوش کیا ۔حضرت حارث کی شہا دست کی خبر مدینہ بنجی تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم اور تمام صلی بر رضی اللہ عنہ کو بجد صدمہ ہوا اور آب پر اور تمام صلی بر رضی اللہ عنہ کی بجد المعرص درازتک ہاتی رہا۔ اور تمام صلیا بول کے دیوں بران کی مفارقت کا ریخ والم عرص درازتک ہاتی رہا۔

## گیار وال معام معان کی ماکری ماکری استان کے نام عمان میں میں میں میں کا م

قطعات عربین ایک قطعہ کا نام عمان ہے جوع دص کاصو بہمجا جا تاہے اور بحرعان پر واقع ہے جوفلیج فارس کے قریب تھوڑ ہے سے فاصلہ پر ہے ۔ اسلام سے بہلے بہاں قدید ازد "کی ایک شاخ کا بادتھی اب بہاں فارجیوں کی حکومت ہے جس کا دارا تحکومت مقطب ۔ یخطمو تیوں اور میوہ جات کے گئے مبت مشہور ہے اور نہا بیت سر سبرو شاداب ہے عرد جے اسلام کے زمانہ میں بہاں کا حاکم جفر بن حلندی تھا اور اس کا بھا کی عدمی بعض حصص بر اس کی جانب سے نیا بت کرتا تھا یہ دونوں" ازد " سے بی قبیلہ سے ہے۔

أن سے بہت طبد تماری ملاقات كرا دو بھا۔

اس سے بعد میرسے اور عبد سے درمیان اسطرح گفتگو شروع ہوئی۔ عہد ؛ عمروایہ تو تباؤکہ تم کس چنر کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟

عمرو، خدا کوا بک جا نوا دراس کا شرکیب نه بنا و محد (صلے الشیملیہ کو سلم) کوخدا کا نبر ا اور رسول مجبوبهی دوشها دلیس میں جراسلام کی تعلیم کا خلاصیم س

عبد عرابترا باپ سردار قوم ہے اس کاعل ہا رہے سے منونہ ہوسکتا ہے بنا کہ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا ؟

عمرو، وه نبی اکرم صلے اسعلیه وسلم برایان ندلایا اوراسی مالست می مرگیا کاش ده خدا کے برگزدورسول برایان لاتا اور ان کی صداقت کا اقرار کرتا ۔

میں بھی عرصة مک باب کی رائے برقائم رہا۔ آخر خدانے فضل کیا اور مجھے اللہ کی دولت دی -

عید، تم محرسلی الله علیہ وسلم کے بیر دکب سے ہوگئے ؟
عدو الله محرسلی الله علیہ و کا بیت تھوڑا عرصہ ہوا .

عبد اكس عبه

عمرو، خاش کے درباریں۔ نجاشی خود مجی مشرف باسلام ہوگیا عبدہ اس کی رعا بانے اس سے ساتھ کیا سلوک کیا ؟

عمرو ۱۰ به وه میمی مسلمان مو گئے ۱ ورنجاشی کو ہی ۱ نیا با د شاہ قائم رکھا۔ عمید اکیا یا دری اور شب میمی مسلمان ہوگئے ؟

كم سئده مي شرف إسلام بوك ١٠

عمرو، ہاں اکٹرمسلمان ہوگئے۔

عی را عمر وج کی که کور که و کلیو هونت سے زیادہ رساکی کی دوسری جنر منیں .
عمر و اس نے حوث ہر گز منیں بولا - اسلام میں حبوط بولنا اروا منیں ہے معر و اس کے عبر دوم نے نجائی سے ساتھ کیا سعا لمہ کیا کیا اسکو سارا حال معلوم ہوگئا
عمر و اس کوسیا را حال معلوم ہے - اس

بعيار، يرتمك طرح الساكية مو؟ -

عمرو ، باسی مرفل کا با عرارتها قبول سلام کے بعد اس نے خراج دینے مان انکار کر دیا۔ مرفل کل یہ بات بنی تواس کے بھائی نیا ق نے کہا حضور دیکھیے آب کا ایک غلام افراپ کوخراج و نے سے انکار کرے و اوراس نے دیکھیے آب کا ایک غلام افراپ کوخراج و نے سے انکار کرے و اوراس نے ایک دین شخصور کے دین کو بھی ترک کرویا ۔ مرقل نے کہا کہ بھر کیا ہوا۔ اس نے ایک دین کولیٹ ندکر کے قبول کرایا مجھے اس سے کیا سرد کار بخدا اگر شامنشا ہی کی برداہ نہوتی تویں میں کرتا جر بخاشی نے کیا۔

عبد، عروار كياكه رب بوج

كمروء حداكى قىم باكل سى كهدر بابول -

عبد کا اجها مهارا بنیمبری جنروں کا حکم کرتا ہے اور کن جنروں سے بازر کھتا ہے۔ عمر وی اللہ تعالیٰ کی طاعت کا حکم کرتے ہیں اور معصیت کا زنا کا شراب نوشی ک بچھ کا مت اور صلیب کی برستن سے روکتے ہیں۔

عبد کیسے بیارے احکام ہیں کا ش میرا بھائی اس کا دین قبول کرنے ، اور مین اور وہ دو یو ں محدصلے اللہ علیہ والدوسلم کی خدمت اقدس میں حاصر ہوں اور ایمان ے آئیں - میراخیال ہے کہ اگرمیرے بھائی نے انکار کیا اور اس کا دین قبوال کیا اور اس کا دین قبوال کیا اور دین کوبھی۔ تو وہ اپنے ملک کوبھی نقصان سنجائے کا اور دین کوبھی۔

عمرو اگروہ اسلام قبول کرسے گا تونی کریم صلے اللہ علیہ کوسلم اس کا ملک اسی سے باس باقی رہے دوسول کر ہاں سے اختیارے مدقد وصول کرکے بہاں سے نقد الرقق مرا مسینگے۔ بہاں سے فقرا رہنے ہم کرا مسینگے۔

عبد یه تو ایمی بات ب مرصد قدس تهاری کیا مراهب

عروبن عاص، س نے زکواۃ کے تام سائل بائے۔

اسبرباد شناه نے کہائم مجھے کل تھرملنا .

میں دد سرے رور با و مشاہ سے ملنے کے ارادے سے در با رمی آیا تو پہلے اس سے بھائی عبد سے ملا۔ عبد نے کہا کہ اگر ہا رہے ملک کو صدمہ زینجے توباد تا

مسلمان ہوماسئے گا۔

يسنكريس باوثاه كى خدمت مير مينيا -

با دناه نے جاب دیا کہ میں نے کا فی غور و فوض کر ایا" اگریس ایسے خص کا مطع ہو ماؤں سب کی نوج ہارے ملک تک نئیں سنجی توسارا ملکِ عرب مجاوکمرور مجھے گار ما لائکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے گی تیں اسپی بخت اڑا نی المدنگا كەنتىرىمىياس سىيلىكى كى ساخداسالىقەنى بارا بوكا-

میں نے اس کا یہ رو کھا جواب سنکر کہا کہ آپ محکو اجازت دیجے کہ میں کل زانہ موجاؤن اور آب كاجاب بارگاه نبوى مين بهوي دون- أس و تت جغير فاموش كيا مبع حب میں نے سفر کی طیاری کر بی تو محکو و د بار ، بلایا اور دونوں بھا یکوں نے بیٹی سلام قبل كرايا- اوران الفاظ كالمصالة ميرك سائن اللام كا اقراركيا-

لقدد المنتى على هذا المنبى اكا عى تم نے محكوا يے نبى اتى (ملى الدعليہ علم) كى خبر ا ند كا يأ صر عنبي الا كان اول خاي مئنانى بى كدودكى كى دينے على خود اكو به و لا مینی عن شی الاکان کرتے ہی ادر کی شے کو سے کرنے سے بیلے فود اس سے پرمبز کرتے میں اگروہ غالب موتے می قو اکر شفینی ادرا گرمغلوب بوتے بن تواین مقعد ے با زہنیں رہتے۔ وہ عدر کی د فاکرتے ہیں ا و عرہ کے صاد ق میں - میں مٹما دت دیتا ہ<sup>ی</sup> که ده خدا کے منبریں۔

اول تادك له واند يَعْلَب فلا يبطس وكينكب فلايعجروانديغي بالعهل وينجزالوعل وإشهلااند

اس مے بعد مفتو معلاقہ میں میں نے سالیا فد صول کیا اور ترسیل عان نے

اسس میں میری پوری مدو کی میں نے رئیبوں اور مالداروں سے وصول کر کے ویں کے فیا کے نقط ارمیں اس مال کوتھیم رہا کہ اجا تک میں ایک عرصہ مک ویں ایک اجا تک ویس تقیم رہا کہ اجا تک وصال نئی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی خبر بھی ۔ (ابن سد)

تَبَقَر مَنْ حَضَرت عُروت اول جونهُدية ميزبانين كس سعلوم بوتا ب كُونكُّى زما مقصود تقى اور وه يه ديكها چا ستا تقا كه وا فعی يدکسی با و ثناه كا قاصد ب يا سنی برزی كا مقصود تقی اور وه يه ديكها چا ستا تقا كه وا فعی يدکسی با و ثناه كا قاصد ب يا سنی برزی كا موس كا معامله نمين ب تونجونی ديكن حب اسكوا طينان بوگيا كه بيال ملک گيری كی بوس كا معامله نمين ب تونجونی اسلام قبول كرديا .

قبصرکے نام دوسانیام مشہری

روارشاد فرمایا کہ جنھی اس نامۂ مبارک کور دم کے بادشاہ سے پاس بیائے گا اس حجات کی اور نام مبارک کی بشارت ہے جفرت مبید اللہ بن عبدالخالق نے بید منکر بیش قدمی کی اور نام مبارک لیکر دوم کے دربار میں بینچے بنیصر براب بھی محتیف سلطنت فالب آئی اور اس نے باوقج سیکر دوم کے دربار میں بینچے بنیصر براب بھی محتیف سلطنت فالب آئی اور اس نے باوقج سب کی رمالت و نبوت کے اعتراف کے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک درباری یہ تمام ماحراد کید رہا تھا اس نے عبداللہ سے خلوت میں ملکر

ایک درباری یہ قام اجراد کیدر ہاتھا اس نے عبیدا سلم سے خلوت میں ملکر
مسلام کے محاسن سُنے اوربیرتِ نبوی کی معاد بات حاصل کی اورسب کچے سنے اور
معلوم کرینے کے بعد مشر ن باسلام ہوگیا ۔ قیصر کو حب یہ علوم ہوا تو اس کو تبول
مسلام سے منع کیا ۔ گریہ نشہ معمولی نشہ نہ تھا ۔ اور یہ خار اُ تر نے والا نہ تھا ۔ حب نیمینے
د کھا کہ میری ہتدید و تخولیف نے کچے کام نیکیا تو حکم دیا کہ اس کو تعل کر دیا جائے بپتلار
توحید نے خوشی خوان دیدی اور اس طرح آخرت کی فعمت سے خاد کام ہوا ۔
اور بعض ارباب سیرنے نقل کیا ہے کہ زبائہ نبوت کے ختم ہوجا نے کے بعد مجی خلافتِ
صدیقی یا خلافتِ فاروتی میں ہنام بن عاص تمیری مرتبہ مرقل کے باس دعوت الله
صدیقی یا خلافتِ فاروتی میں ہنام بن عاص تمیری مرتبہ مرقل کے باس دعوت الله
حدیق یا خلافتِ فاروتی میں ہنام بن عاص تمیری مرتبہ مرقل کے باس دعوت الله
حدیق یا خلافتِ فاروتی میں ہنام وربا۔

دعوب اسلام نیا و حبشہ کے نام موہبی

صفاتِ گذست من تعمیلی بحث و فکرے بدر عدم ہوجیا ہے کہ حب بتی اکرم

صلی التّرعلیه و المغزور ترک سے فارغ ہوکر مدینہ طبیہ تشریف لائے تو وی الّی کے در بعير آپ كواطلاع بلى كه محمه نجاشى حبشه كانتقال ہو گيا اور معابر كوم ع كرتے آئے اس كجنازه كى غائبانه مازيرهي -

اس وا قعہ کے بعد ہی نبی اکرم صلے الله علیہ وسلم نے اسم کے بارام مرکز بار سلام کی وسی کے نے نامۂ سبارک بھیجا ۔ محدثین واصحابِ سیراس کا فیصلہ نہیں کرسکے کم اس مبارک سفارت کا شرف کس کوماصل ہوا۔

تبہقی نے ابن ایخی کی روایت سے نا مُہ مبارک کا دِمضمون نقل کیاہے اس کی عہارت یہ ہے۔

يخطرك مذاك رسول محد صله السرمليوسلم التعبأ مثنى عظيم الحبشه سلام كمانب سناش فادمنه كام المرامر عل من انبع الهلاك و جنفس بایت كابره بوا ادرا ساوراس رسول برایان لائے اور میں گواہی دیا ہوں کہ السرکے سواکو ئی معبود منیں اس کا کوئی ٹرک منیں وہ بی بی اوراولاد کی تلومیٹ سے یاک ہےاو اس کی گوا ہی دیٹا ہوں کہ محدر صلی اصر علیہ وسلم) اس کے مبندہ اور اس کے رسول میں۔ اور میں مل عا ية ١ ملله فا تي سوله تحكر الدكي ون دورت ويابون اسك مي اس كا رسول اور نبير ميون. اسلام قبول كر

من محمل رسول الله الى امن بالله وم سوله و वांगिर्वा ४ ० ६ एक में ६ وحداة كاشريك له له لينيزد صاحبته وكا ولدا وان عجلا عبدة وترسوله وادعوك فاسلم نشكر بالعل لكتاب

سالم ومحفوظ رہے گا۔ اسے اہل کتا باس کلمہ
کی طرف آ دُج ہا رے

ہمارے در سیان برا بہ وہ یہ کہ ہم اسکے

ہمارے در سیان برا بہ وہ یہ کہ ہم اسک

سامہ و شرک بنائیں اور نہ ہم آبی میں ایک

دو سرے کواسہ کی طرح ابنا رب المبلیم کریں ہیں ایک

اگردہ اس کو نہ انیں نؤ را سے محد صا اسطیم کم اسک آب ذراہ ہے کہ ہم تو بقیناً اس کو بوجتے ہیں۔

ا سے بخاشی تونے اگر میری ان باتوں کو ذما نا

تو تیری نفرانی توم کی اِس گرای کا و بال

تعالی الے کلیہ سوائے
ہیں نیا وہینکوگا نعب
الااسه ولا نشرك بشیئا
ولا یتی بعضا بعضا ربابًا
من دون ۱ مله فان تو توا
فقولی ۱ شهل وا با تا
مسلمی ن مان ابیت
فعلیا

النصاري من قومك

اس بنا شی کے تبول و عدم قبولِ اسلام کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلا فی حافظ ابن قبیم کی رائے یہ ہے کہ کوئی حال معلوم نہ ہو سکا اور اتفا اس بارہ میں خاموش میں - اور ابن حزم و زرقانی سٹارح مواسب زماتے ہیں کہ یہ سلمان منیں ہوا۔

اکیررومی کے معوث دومتُ ابندل

یا توت نے معجمی بیان کیا ہے کہ دومة الجندل مشام و مدینہ کے درمیان

دارالفرط اتو ابك قريه كانام ب ياشعد وقريات كيم وعدكانام ب وحبلط كة قربيب ايك شهريناه معصورين اور نبوكنانه وتبيلا بني كلب كي شاخي وہ بہاں ہاد ہیں۔ دومہ کے وسط میں ایک نہایت شکم طعہ ہے حبکا نام مارو ہے میی فلغداکبدر کا قلعہ ہے۔ اکیدرسلطنت روم کا باحگذار ا نے علاقہ کا ما کم تفاد بنی اكرم صلحا لتدعليه وسلم في حضرت فالدبن وليدرضي التدعنه كواس سي باس بيجاكه جاکراس کوسلام کی وعوت دیں اوراگر قبول نه کرے توخریہ دیا منظور کرے، حضرت خالدحب وومه بهنج تواكيدركوسلام كابيغام سنايا واكبدرن بجائ قبل اسلام کے جنگ تمروع کردی حضرت فالداگر جد ارا د ہ جنگ سے نہ گئے تھاور اسی کئے چیو ٹی سی جا عت ان کے ساتھ تھی۔ گرسیف اللہ کے لئے کثرت وقلہ کیا سوال نہ تھا۔ مہت تھوڑی سی جڑپ کے بعد اکید رکو گر فنا رکر لیا ا ور اسی مالت مي سيكردر بار قدسي ميں پنھے - اكيدراگرج اسيرها سين سايا نه ساس ميں مليوس ما ضرضدت موا- مني أكرم صلى الله عليه و الدوس لم في اس كواعز از مح ساخد مراج سبھا یا۔ اوراس کے سامنے اسلام بیش کیا۔ اکید رہے اب کے اخلا قِ کر بیانہ کو و مکیها ا ور کلامِ مبارک کومشتا اور برضار ورغبت سلمان ہوگیا ۔ حب اکبدَرخصت مون لكا تواب سے امال كے كے حدثام الكھوا يا عدثام كا افاظ بين -يعمدنامرب خداك رسول محدكي طرن ساكيد هلاكتاب من على رسول سه كاكبيار ا ورابل دومه کے لئے حبکہ دہ سلمان موجکے من ا حين اجاب الحالاسلام وخلع الانلأ والاصنام ولاهل دومة ان لناالضا امنام بیستی کوترک کر دیا ہے . که دوسے تالالو مالنعل والبوي والمعالئ اغفال لاض کی آمدنی<sup>، ب</sup>نجرنه مین منعیر ملوکهزین <sup>ب</sup>نرول کی<sup>د</sup>

زره - اسلی - گھوڑے - اور قلعہ سرکاری ہیں - اور تام ورضت اچنے، دریا اور پیاواری زمینی وفیر سب ہماری طکیت ہیں - جاگا ہوں میں ج بے اور کا اور پراواری زمینی وفیر والے جانور ول کے علاوہ کسی جانگا ہوں میں ج نے ایک اور حماب سے الگ کسی جانور پر زکوۃ نہ نہائی اور حماب سے الگ کسی جانور کوشائل نہوۃ نہ کیا جائے گا وقت پر نماز اواکر و اور تی ایسہ کا جہ ڈمینیا تی کے سا بھرزکوۃ و د میں ریا اسد کا جہ ڈمینیا سے جس کا پوراکر نا طروری ہے ۔ تم اگر عمد پورا کو دو کا کی صدی و و فاکی منا نت ہے اور اس کے لئے ہم اسدا ور موج و منا نت ہے اور اس کے لئے ہم اسدا ور موج و سل اور کو شاہ بنا تے ہیں ۔

والمسلاح والما فروالحصن ولكوالضامنة من المعروكا نعتمال سما دحتكو من المعروكا يعتم فارد تكووكا يخطوليكم النبات - تقيمون الماكلة بحقها لي تنها وتؤتن الماكلة بعقها عليكوب الت عمل من المباق والكوبة المعمل ق والوفاء شها ولكوب المعمل من المسلين - الله و من حضر من المسلين -

اکیدران عهو و دروافیق کے ساتھ اپنی حکومت میں رہنے لگا اور سلمانوں کے ساتھ افلار و فا داری کرتا رہا ۔ سکین حب اس نے پیسٹاکہ نبی اکرم صلے المدعلیہ وطم نظ طاہری و نبیا سے و فات بائی تو تمام و عدول کو تعبلا کر مرتد ہو گیا اور د و مہ سے تکلکر حیرہ کی طرف بھاگ گیا اور و ہاں ایک عمارت دومہ کے نام سے بناکواس میں حیرہ کی طرف بھاگ گیا اور و د متہ المجان کو اینے بھائی محرمیث بن عبدا لملک سے سیر کردیا

منخاتِ گذشتہ میں سنہ بجری سے ترتیب وا را ن تمام نامها نے مبارک کا ذکر ہو جکاہے ج نبی اکرم صلے اللہ علیہ کو سلامین عالم سے ام مبغا م سلامے سلسله میں بھیے ہیں۔ اب ان بقیہ نامہائے مبارک کا ذکر کر دیا بھی ضروری ہر جو اگر حبہ اسی سلسلہ کی کڑی ہیں نسکین اُن کی روا نگی کا زمانہ مخفق نہیں ہوسکا

بوحیان روبرداران اید کنام بنام استام نام باید کنام ایجام

يحيط صفحات مي يعلوم بوچكا ب كه حارث عنا في گورز شام كوهبي بسلام كي د عوست دی گئی تقی ا دراس نے اس کوسخت ناگوار می کے سا نھ محسوس کیا۔ اور ا مادرہ جنگ ہوگیا۔ اگر م ہرقل نے اس کو اس اراد مسے بازر کھا مگراسی وقت سے شام کے عیائی سردار وں میں مدینہ طیبہ برجرا ہائی کرنے کی کھیجرا ی کینے ملی۔ ا ور سرفل تھی اندرونی تیاریون میں مشغول نظر آنے لگا۔ مدینہ میں یہ شہرت تھی که رو می اورسنا می عیبا نی گھوڑوں کی نعلیبّری کرا رہے ہیں۔ اورعنقریبّ یا جاہتج یں اور بہ شہرت سبت کھے حقیقت برمینی تھی سِلے ہیں اس واقعہ کی اس قلہ ر شهرت تقی که حب نبی اکرم صلے الدعلیہ سیسلم ایب معاملہ کی و حبسے از واج مطرات سے کھے ناخوش ہوگئے اور ایلاء کامشوروا تعدین آیا تواکب صحابی فعب فاروق الظم على سائے اچانک يه كها" غضب مركباً" تو فوراً حضرت عمر رضی الشرعندنے پوچھا کیا رومی عیبا ٹی آگئے .حب یہ خبراس درجہ شہور ہوئی کہ کئی لاکھ کی معبیت سے روم کا با دمشا ہ عنقریب حلہ اور مونے والاہے توآب نے یہ مناب سمجا کہ سبن قدمی کرے دسمن کے ملک کومیدان جنگ

بنا یا جائے۔ اس ارادہ سے مخت گرمی کے باوج دمجا دین فی سبیل اسکا پرشکوہ اسٹ کرسنا فقین کے اس بزدلا نہ فقرہ کا تنفی وافی الحی "مخت گرمی میں ہرگرمت جاؤ "کا یجواب ویتا ہوا" ناریجھ غما سند کے حوا" جہنم کی آگ ج ترک جہا دکالازمی نیتجہ ہے"۔ اس سے زیا وہ گرم ہے " توک کے میدان میں جا بہنچ و ومیول کو حب لیا اول کی فدا کا را نہ زندگی اور حب لیا اول کی فدا کا را نہ زندگی اور مجا ہا اول کی فدا کا را نہ زندگی اور مجا ہا اول کی و وسرے وقت بر مجا ہا انہ ہے می تشریع کے تھے۔

طال کر سیلے ہی تشریع کی سے متاز ہو کر ارادہ جنگ کوکسی و وسرے وقت بر الل کر سیلے ہی تشریع کے تھے۔

علا فرجاز کی انتہا اور علا فرہ شام کی ابتدار میں بحر قرار مے کنارہ یہ شہر "ہا و بے۔ ابوالمنذر کا بیان ہے کہ یہ نام ایکہ بنت مدین بن ابراہیم علیہ الصلوة وہ الله کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور ابو عبیدہ کتے ہیں کو " ایکیہ" فسطا طا ور کہ معظمہ کے در میان بحر قلزم کے کنارہ واقع ہے اور شام کے شہر وں میں شار ہو تاہے اور ابوزید کہ تاہے کہ یہ ایک جیوٹی سی ہی ہے اور آن بھو دکامکن رہ جبکا ہے جنبر فرائے قدوس نے " سبت " کے روز مجبلی کا نکار حرام کردیا تھا اور ابنوں نے فرائے قدوس نے " سبت " کے روز مجبلی کا نکار حرام کردیا تھا اور ابنوں نے اس کی نافر مانی کرے خلاکی لعنت سرلی تھی تعنی بھی آئی کو نواقر وہ قاشین ہور و نے اس کی نافر مانی کرے خلاکی لعنت سرلی تھی تعنی بھی اور یہ حنہ بن رویہ اس کا حاکم تھا۔ اور اب اس کو عقبہ سے باوکیا جا تا ہے ۔ یہ وہی عقبہ سے جو آ حبل افکریزی سے کا جون نگاہ بنا ہوا ہے۔ اور جس سے محفظ کے لئے حکوست جاز بجار گی کے ساتھ وست دیا مار ہی ہے۔ اور جس سے محفظ کے لئے حکوست میں بھی عقبہ اور معان دونو

خنیقت میں جازئی حکومت ہی کے زیمیے یا وت تھے۔ اور مقا ات مقد سے کا جزریں۔

بہرطال مجاہدین ہسلام حب مدینہ والب ہونے لگے تو نبی اکرم صلے الدعلیہ ولم
نے یو منا بن رو بہ سردا یا ملیر اور شہر کے عما ملہ کو ہسلام کی وعوت کے لئے نامر مبار
میجا جس کو حصرت آبی بن کعب نے بخریر فرمایا۔ یہ نامۂ سبارک بہت مفسل ہے اور
شعا ہدین " سے متعلق احکام کی ایک بہترین وست او زہے۔ نامۂ مبارک کی
عبارت یہ ہے۔

نامئه سبارك بنام بوحنا ماكم المدرعقبه

سلم انتعرف في احدل ليكه تم يسلام و من منارك الحاس فذاى عربيا لعراكن لا قاتلكون اكتب ليكر بن تهارت ما قائرة كي فبك كاراده أن وقت نک نہیں رکھاجٹبک کہ تھارے یا س فاسلم إواعط الجزية واطعالله میری تخریری حجت ندین جائے تہارے نے دىسلە وى شلى سلە واكرهمهم واكسهم كيسوة حسنة يه بهتر ب كديام ما ن موجا و اور ياج بدديا منظور کرو اورا مٹرا درا مٹرے رسول اور اس غيركسوة الغيّ ١، واكس زبداً كسوة حسنة فمهما برضبت رسول کے قاصدوں کی فرما بٹرواری قبول کروا سلى فانى قلى مضيت وقل ہما رے قاصدوں کا احترام کرد اوران کو غزار کے کیڑے کےعلا دہ حرکہ رہنمی ہو تاہے، پارچا عُلِّم إلْجِزية فأن اددتم إن نذر دو بحن با توں پر یہ راضی ہو س کے میں بی يأمن البروا ليجرفاطع الله انبررامنی ہول۔ اورا ن کوجزیہ کے احکام وس سولهٔ ویمنع عنکرکل حق

بنا دیے گئے ہیں۔ اگر تم کوا من کی زندگی كيندب اورخنكي وترى مي نتنهُ و ضاداور تورد شرمنظور ننیں ہے توا متر کے میمبر کی اطاعت اختیار کرو ۔ اس کے معدعرب وعجم مي كوئى نم كوآ كهم عفا كرنه و محمد يكے كا-البتہ اللّٰرا ور اُس سے رسول کا حق کسی وقت

ا دراگر تم نے ان باتر س کونہ مانا اور رد کرویا تو محکو منمارے ہایا وعطایا کی کو نی حاجت بنیں اور تحبور فع فتذ کے لئے جنگ کرنی پڑے گی۔ اس کا نبنہ یہ ہو گاکہ بڑے قتل کئے جائیں گے اور حبوٹے گرفتار۔ میں تم کو ننین دلاتا ہول كەمىن خداكاسچاسىنىسە بېد ل ـ

السريراس كى كمايول يرا اس كے بينم ول بر ا یان رکھتا ہوں ا دریہ اعتقاد رکھتا ہوں کم مسيح بن مربم خداك رسول ادراس كاكلمس اس الح بمتريه ب ك خوروشرك بلط تم ان بانوں کو خوب مجدلو میں نے اینے قاصدو كو اس باره مي نوب سحما ويا ہے۔ حرطم ميرك

كان للعرب والعجيم ألاحق لله وحق مرسوله وانك ان مردرتهم ولمرتوضهم لاأخذ منك شببيًا حقاقاً تلكرفاسبي الصغير وا قتل الكبس فاني مرسولاله بالحق أؤمن بالله وكتبه و رسله وبالمسيم بن مرسيم مبى معان نيس موتا-انه كلمة الله واني أؤمن به انهم سول الله وأتت فنبلان ميسكمرالشر منانی میدا و صیب ىرسىلى بىسىمروأتت حرملة ثلثةاوسق شعين وان حرملة شفّع لکھ و انی لوکا اسلم وذلك لمرارا سلك شبئأحن نزى الحيبش وا نکران اطعترسلی منان لڪيرسار

باس منن وسق (ج) ليكرآئ عظ ادرتهاى سفارش كرت من الرمذاك مكم كي تعيل اور مهارس متعلق حرمله کی شک گهانی کا یاس نهوا تو محکواس خط و کمات کی ضرورت نه ہوتی ادر اس کی بجائے جنگ کا میدان گرم ہو تا اگرمیر تا صدوں کی تم نے اطاع*ت کر*لی تواسی ونت سے تم کومیری ا در ہراس شخص کی مجھ سے واب ہے ہرقعم کی بناہ اور مدو حاسب سے ۔خوب سمجد لوكه ميرس فا صد ترسيل بن حسنه - الييب مرملة ا درموميث بن زيدطائي . ج نبصله تهارم معّلن کر نیگے میں اسے کلی فور برمتنعتی ہوں اور تم اُس وقت الله اوراُس كے رسول كورمه ميناه مي بو- اگر تم سلان بوجا وُ توتم سِلامِ ادرا بل مقنا (مقام مقنا كي ميويو) كواني حكم برقائم رہنے دو۔

معمد ومن میکون مینه وان سلی شهميل و اُتي وحوملة وحریث سن زید لابطأنى فأفهم مهما تأضوك عليه فقدارخيتك وان لڪھرذ منة الله وذشة محسل رسول ا نله والسلام عليك مران اطعتم وجهزواا هل مفت 1 ارضهر

یو تخنه اس سے جواب میں خور" تبوک فدرستِ اقدس میں ماضر ہوا۔ اور اس نترط برخرید دیا قبول کر سے اسلام کی امال میں داخل ہوگیا کہ ہر بالغ سے فرمہ سال بعرمیں ایک دینار ا داکرنا ہوگا۔ اور جزید کی یہ تعداد تین سؤینار سے کی زیادہ شار کی گئی۔ اور عور نیں اور بچے اس خریہ ڈیکی ہے معان کے گئے۔

سرداری کالی دعوت ام سرداری کالی دعوت ام بغین عرفیی

ابنِ سعدراوی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ داکہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رصنی اللہ عنہ کو ایک جاعت کے سائٹ اس لئے دو متر الحبٰل و دانہ خرایا کہ وہ قبیلۂ نبی کلب اور اس کے سر دار کو اسلام کی دعوت دیں۔ سب نے حضرت عبدالرحمٰن کویہ وصیت سبی فرما ٹی کہ مجعبر کثرت سے در و دوجہ سب مہنا جن تعاملے تم کو کا میاب کرے گا اور اگر تم کا میاب ہو جا وُ تو سردار کی مبنی ہے اینے نکاح کا بیام دینا وہ طرور قبول کرے گا۔

حضرت عبدالرحمٰن و و متہ البندل جُنج اور بی کلب اوران کے سروار احبیغ بن عمر وکلی کے سامنے اسلام بیش کیا۔ احبیغ اور اس کی قرم نصرانی المذہب تھے بین روز ان کے اور عفرات عبدالرحمٰن کے درمیان مذہب برمکا لمدر بابین روز کئی بین روز ان کے اور عفرات عبدالرحمٰن کے درمیان مذہب برمکا لمدر بابین روز کے بعد سردار قرم ایک سبت بڑی جاعت کے سابھ مترش ن باسلام ہوگیااو ایک جبوٹی ہی جا عت نے اب مذہب برقائم رہتے ہوئے جزید دیا قبول کرلیا۔ ایک جبوٹی ہی جا عت اور و درکا حاکم خونی آل کے اس کے بید سفوم ہو جکا ہے کہ اکیدر کے ماحت کس حصد بی حاکم بنایا تعبیا کی ربانی کی بات کے دوراد تھا میں ماکم بنایا تعبیا کی کرائی اس کے بید اسلام کی دعوت دی گئی بات سرداد تھا دی کے ماکن کی دعوت دی گئی بات

حضرت عبدالرمن نے اس نتے و کامرانی کے بعد سرد ارتقبیلہ کی مبی تا صرت نکاح کا بینیام دیا حب کوامین منظر کر دیا حضرت عبدالرمن ابی بی اور مسلماند ل کی جا عت کے ساتھ بائیل ومرام مدنیہ طیبہ وا بس ساکے ادر ہارتد سی سی طاحزر ہنے گئے۔

### د والكلاع و د وغمروثنغ كنام عام الام منك تجري

حب طرح روم کے بادت ہوں کو قیقر ، فارس کے بادتا ہوں کو کرے کتے ہیں اسی طرح بین برحکومت کرنے والے با دخا ہوں کا نقب ٹیج تھا۔ کسی زمانہ میں صدیوں نک تبا بعثمین بر بڑی عظمت د خان کے ساتھ حکومت کرنے تنے ۔ گر بعث بنوی صلے اللہ علیہ واکہ کو سلم کے زمانہ سے ایک عرصہ پہلے سے یہ حکومت نوال بذیر ہوجکی تھی۔ تاہم اب بھی بمن کے نقاف حصص برسردا وان تمیروروال تا بعد بر سرحکومت سے ۔ انہی سرداروں میں سے ذوا لکلاع بن ناکور بنایہ اور ذو حور و دوسرداروں سے نام اسلام کی دعوت بھی بحضرت جریر بن عبرا للہ بجلی رضی اللہ عنہ کو اس کی سفارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جریر بن عبرا للہ بجلی رضی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو ہسلام کا بینیام میں بہنے اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو ہسلام کا بینیام میں بہنے اور نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ربانی ان کو ہسلام کا بینیام میں بینے اور نبی اگر میں بینیام کو مصل اور مشرف باسلام ہوگئی ۔

ك اس زمانه مي ذوا لكاع كى كوست مين ك بعض اصلاع اورطائف بريتى-

حضرت جریرا مجی سیس تنم سفے کہ ذوع و دنے ایک روز سردا برود عالم صلے اللہ علیہ واکہ و علم صلے اللہ علیہ واکہ و سلم کی دفات کی ان کو اطلاع وی حضرت جریر باخرن و طلال والس مدینہ منورہ تشریف سے کہتے ہیں کہ ذوالکلاع زائہ فارد تی میں تاج و تخت کو مجود کر مدینہ کا گئے اور زاہدانہ زندگی لسبر کرنے گئے۔

## مسيل كذا أور دعوت المم

اربابِ سرائلت بن که نبی اکرم صلے اللہ علیہ والدو کم کا سفیر بوذہ بن علی کریں ہا یہ کوجب دعوت اسلام کیلئے نامئہ سبارک لیکر گیا تھا۔ تواہل یا مدا ورسیلہ کذاب ہیا مہ بن کبر بن جبیب کو بھی اسلام کا بنیا م سنایا تھا۔ اہل بیا مدنے طے کیا تھا کہ ایک د فد دریا فت حالات کے لئے مد سنہ جیجا جائے۔ ارکا نِ و فد میں مجاعہ بن خرارہ رجال بن عنوہ کے در نیامہ بن کبیرسیلہ بھی تھے۔ ارکا نِ و فد میں مجاعہ بن طبیحا خراک ہوئے تو محد نبوی میں داخل ہو کر نبی اگر مصلے اللہ علیہ واکہ کوسلم کی تشراف اوری میں داخل ہو کر نبی اگر مصلے اللہ علیہ واکہ کوسلم کی تشراف اوری میں داخل ہو کر نبی اگر مصلے اللہ علیہ واکہ کوسلم کی تشراف آوری میں دونن افزوز ہوئے اورو فد کے ساتھ گفتگو فرمائی ۔ مسیلہ کھنے لگا کہ میں اس شرط برایان قبول کرسکتا ہوں کہ اب و عدہ کریں کہ بعد مسیلہ کے نیابت و خلافت مجلوطے گی۔

س ب سے ہا ہتر میں کلای کی ایک شاخ مٹی سسیلہ کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے س ب نے فرمایا کہ اگر قبولِ اسلام بھی اس قیم کی حرص امیر شرط پر مو تو ن ہے تو واضح رہے کہ میرے ہاتھ میں جویہ شاخ ہے اگر تواس کا کرا اسمی ما بھے تو نہ ملے گا۔ محکو خدا کی طرف سے دکھا دیا گیا ہے کہ تیری رنیت کیا ہے ؟ اور اس کی لبت بتراکیا حشر ہوگا؟ اس سے بعد آب مجلس سے ایٹے گئے اور فر مایا کہ بقید گفتگو تابت بن قبیر بن شاس کر نیگے ۔

مسیله کوجاب دیتے ہوئے آپ نے فرما یا تقاکہ محکوطاکی طرف سے دکھایا گیلے۔ "اس سے اس خواب کی طرف اشارہ تھا جوکتب اطادیث میں مذکورہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھاکہ مبرسے الم تقربر و وسونے کے کنگن رکھے ہیں. محکو ٹیکھیکر ناگوارگذرا۔ عذاکی طرف سے وحی آئی کہ ان کو بھیؤنک سے اُراد و۔ میں نے فوراً ان کو بھیؤنک سے اردیا۔

صبح کومیں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کر سیر ان میں دوکڈاب سنوت کا حبوالا دعو لے کرینگے اورانجام کار ذلیل ہو ل سگے۔

اس گفتگو کے بعد اہل میا مہ کا و فدیا مدواس آگیا۔ اور چو ککہ ہو ذہ بن علی مرح کیا تھا اور سیلہ کی سرداری تسلیم کرلی گئی تھی۔ اس سے مسیلہ نے آتے ہی نبوت کا دعوے کردیا اور رجال بن عفوہ نے جوکہ و فدکا رکن تھا اہل میامہ کے سامنے نہا دت دی کہ نبی اگرم صلے اللہ علیہ وسلم نے مسیلہ کورساست و نبوت میں ابنا شرکی کرلیا ہے بیسٹکر نبو صنیفدا ورد گر قبائل میامہ نے مسیلہ کی بیروی کا اقرار کیا اوراس کو نبی مانے گئے۔

نبی اکرم صلحه التدعلیه کوسلم نے حصارت عمرو بن امتیضمری کوا کیک مرتبه مجرمیامه هیجا که ابل میا مدادرسسلید کو مسلام کی دعوت دیں حصارت عردضمری میامه پنج اور مسیله کو وعوت سلام دی سیله نے سرداری کے گھنڈ میں کچہ بروا ہ نہ کی اور عمرو بن جار و وضفی کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلحا للہ علیہ وسلم کو حواب تھے۔ عمرو نے آب کی حذمت میں ایک خط لکھا جس کی عبارت یہ ہے۔

من مسيلمة دسول الله الله عمد دسول مسيد دسول الله كل عدد سول الدكنام الما معدد من مسيله دسول الدكنام الما معدد فا ن ننا نحد من المرض و بدحم نصف ملك بها را بونا جائه اور نعمت لقرار في نامن في المنظم الما المنطق ال

نبی اکرم صلے اللہ علیہ و سلم کے باس حب یہ خطابنجا تو آب غضبناک ہوگئے اور فرما یا کراس کا ذہب نے خلا بر بہتان طرازی کی اور تو اس کولے کر آیا۔ جی تو یہ جاہتا ہے کہ تجمکہ قتل کر دیا جائے گر جے نکہ تو سفیرے اس نے اس جارت کے با دجود تحصکہ و خیا ہوں۔ اور محم حضرت ابی بن معب رضی اللہ عنہ کو حکم فرایا کہ اس کا حجاب کا مضمون یہ ہے۔ حواب لکسی نا منہ سبارک کا مضمون یہ ہے۔

لبحرالله المحمن الرحيم- من عيل سم الله الرمن الرحيم يه خطب الدي المحدالله المن مسلمة المكن اب المأبعة عيد عمر المحرن ع ميلا كذاب عن المرحود المناب المكن ب والمح فتراعل وصلوة ريز افط بنجا جالسه برحوث وافر السلا وان اكا برص يلك بوس نفسا أرتفاء زين الله كى عكيت ب عراكو جاب المله وان اكا برص يلك بوس نفسا أرتفاء زين الله كى عكيت ب عراكو جاب من المناء من عبا حرى و العاقبة البناء بدون بن ب وارت با و اورانجا كالمنتقين والسلام على من خام وأرف والورك في ب سلام به المنتقين والسلام على من خام وارك ميروى كرب سلام به البنع المحد على من أمير جوبوات كيروى كرب المنتقيل المنتقيل المنتقيل من أمير جوبوات كيروى كرب المنتقيل المنتقيل المنتقيل المنتقيل من المنتقيل من المنتقيل من المنتقيل الم

دهاس کویمامیسیله کے باس نیجائیں اور صفرت عبداللہ بن ومب اللی اور صفرت سائب بن عوام کو ہمراہ کر دیا۔ یہ و فد حب سیله کے باس ہنجا توسیلہ نے عصدی سائب بن عوام کو ہمراہ کر دیا۔ یہ و فد حب سیله کے بات میں اقدس میں سائر صفیت سیس سیس کے باتھ برقلم کر ڈالے۔ با نی ارکان و فد خدمت اقدس میں دائیں کا گیا درسا را ما حرا کہ مصنا یا ہے اب کو سجد رہ بنج ہوا اور حکم خدا کے نتی ظرر ہے کہ وا اور حکم خدا کے نتی ظرر ہے کہ وا در حکم خدا میں ہوئی اخرصا و تی وصدی تی صدیقی میں دختی قاتل حضرت حمرہ رضی اللہ عند کے باخفول ذات اور اہل میا مہ نے برمنا د و عنبت سلام قبول کیا۔

ک علی مدبن مراره یمای نبی اکرم صلے المد ملید و آلد و سلم برا بان لا جیک اور طلقه گرفتا ن اسلام میں داخل ہو چکے تھے المنوں نے خواست افذس میں عرض کیا بھاکہ محکر کچیئ مربع " مرحمت فرمائے جائیں ۔ آپ نے مخوشی مجاعہ کو حینہ قطعات زمین مرحمت فرما و بے اور اس سے لئے اکی سندھی تحریر فرما دی حس سے الفاظ یہ ہیں۔

سیم الدار من ارحم یک تاب برحبکو محدر سول است مجاعد بن مراره المی کے لئے لکھاہے میں عجامہ کوحسب ذیل قطعات دمر بعبرہات، دیئے . عورہ عزاب حبل اس کے بعد جو شخص اس میں مائل موگا اس کا میں ذر سوار بول ۔ لسمرالله الهمن الهيم هذا كتاب كتبه عمد رسول الله الحبآ بن مرابرة الاسلى انى انطقك العوبرة والغرابة والحبل فهن حاجك فاتى -

ما مد نے صرف اپنی نطعات برلب بنیں کیا ۔ ملک خلافت صدیقی میں حاضر ہو کر عبی سی می در حوات مین کی اور صدیق اکبرنے عطیات رسالت میں حضرمہ کا دراضا فہ کرویا اس سے تعبر خلافت فیا رتی میں میں کی درخلافت عثمانی میں بھی اسی طرح ایک تطعه کا اصافہ کرایا۔ (فقوح البلدان) شاہان جمیح کے نام سیام اسلام

یمن کے حنبوبی حقد پر جو حکومت فائم تھی وہ جیر کے نام سے موسوم تھی ہمیر " محمرة سے ماخو ذمعلوم ہوتاہے جس سے منے سُرخ ربگ سے ہیں ،عرب قوام عنب کو . سودان مین سیاه کتے میں معلوم ہوتا ہے کر صبنیوں نے اس عربی قوم کو ممیر لینی گوری رنگ کی قوم کمنا شروع کر دیا ہو گا جمیر تقریباً ڈیرے صدی قبل مسے سے مغربی مین میں آئے اور مجراط ان وجوانب تام عرب برقابون ہوگئے جمیر کی سلطنت صديول تكعظيم الشان سلطنت ربى كس وكربعدس متلعف محدول مي تقییم *جد کراس*لام سے بچو بیلے معمولی ریاستوں کی شکل میں باقی رہ گئی۔ اپنی باوشاہو کی اولا دمیں حارث ۱ ورنشریح کیبران عبدِ کلال ۱ ورمهدان و معافر و مغان م روسار مِنْ رضي بني كريم صلحالله وسلم في ان شهزا دول مح باس بهي إسلام كا بینیا مرتبیجا اورحضرت عیاش بن ابی ربیه مخز و می رضی انسرعنه کو اس سفارت کا شرف عطا فرما یا۔ نا مرُ سبارک کی عبارت یہ ہے۔

تم براُس دقت تک سلامتی موحب یک ب الله وس سولد تم خدا ادراس سے رسول برایان رکھو

سليرًا نتمما أمنتم

بینک اللہ وہ فرات ہے جریکتا ہے اور جب کا کوئی شرکی منیں اس نے موسط علیا اسلام کو اپنے نشانیاں دیکر بھیجا اور علے علیہ السلام کو اپنے کلہ سے بیواکیا۔ گر بیود کتے ہیں کہ غریم فواک بیچے ہیں اور نصار لے کہتے ہیں کہ علے علیہ ا نین میں سے ایک ہیں اور فعدا کے بیٹے ہیں۔ زا تعیا ذیا نشر)

وان الله وحل الم المشرك اله بعث موسى باياته وخلق عيل بكلساته قالت البهو دعريان الله وقالت النصارك الله قالت غلنه عسلى الله قالت غلنه عسلى الله الله الله -

بنی کریم صلے اللہ علیہ کو سے اللہ علیہ کو سے اللہ مبارک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو بہاری خلو میں بہنے جا کہ جہ بہاری خلو مقصود ہے اور رات ہوجائے تو کسی حجہ قیام کر دینا اور ان کے باس شب میں مقصود ہے اور رات ہوجائے تو کسی حجہ قیام کر دینا اور ان کے باس شب میں دجا نا۔ جبح ہوجائے تو اٹھی کو ضوکر نا اور و ورکعت نماز ٹرھ کر درگاہِ اتبی مرکامیا بی کے لئے دعارکر نا۔ اور جب مراخط ان سردار وں کے باس سے جا کہ توا نہ داہنے اگر افر ہے ہاں کے وابنے ہاتھ میں دینا۔ انشارا للہ دہ اس کو قبول کرنے ۔ اگر گفت وشعید کی نوبت آئے تو بہلے سورہ کم کمن الذین کفروا تلا وت کرنا اور بھر آئی میں المنامین بڑھ کو ان احل المسلمین بڑھ کو ان سے ہمکلام ہونا۔ اس کے بعد وہ کیک دلیل میں کامیاب ہوسکیں گا ورندی کے مقابلہ میں کو ٹی مخر برمبنی کر کینے کے دبال میں کامیاب ہوسکیں گا ورندی کے مقابلہ میں کو ٹی مخر برمبنی کر کینے کے دورہ کرا وا دریہ دعار بڑھان۔

قلحسبى الله إمنت بما انزل مه من كتاب وأمرت لاعدل سينكر

الله م بناور بكرينا اعالناو لكراعا لكرلاحجة بيننا وسينكر الله يجمع بيننا واليدا لمصيرة

سپ اگروه مسلام قبول کرلیں تو اُن سے کہنا کہ وہ کلو یاں کہا ں ہیں جن کو دکھ کرتم سیرہ میں گر جاتے ہوئے کہا جا تاہے کہ یہ تمین لکو یاں نا لبّالشکلِ صلیب یو تھیں۔ ایک حیا و کی تفی حبیر سپیدوزر و روغن چڑ ہا ہوا تھا۔ دو سری آ نبوس کی ککوٹ می تھی۔ اور تبیر می ایک گرہ دا دلکوٹ می تھی۔ حیں کوعربی میں خیزران کھتے ہیں گروہ ککوٹ یاں تم کو ملجا میں تب تم بر سربا زار اُنکو جلا دینا۔

حفرت عباس کے ہیں کہ میں حب منزل مقصود برسنجا توا کی عالیتان محل میں بیا یا گیا۔ تین ڈیو ط صیال ملے کرے سرا بردہ کک بنجا اور بردہ کا مطاکر داخل ہو توان میں مجمع عقا۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نئی آ نزالز ہاں محمد رسول الله صلے اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہول اور یہ کہ کرنا مئہ مبارک ان سے سپر دکر ویا۔ اور بی اکرم صلے اللہ علیہ و للم نے جس قیم کی ہوایات دی تقین اس سے مطابق علی کرتا رہا۔ سردارا ن ممیر نے نامئہ مبارک سناا ور بخوشی سلام قبول کیا۔ میں نے حرب ہوایت کو اور غراب کی اور غراب کی اور غراب کی اور غراب کی اور کا میا بی سے ساتھ والیس آکر نئی کریم صلے اللہ علیہ دیا میں میں تام فیا بیان کردیا۔

بض روا بات میں ہے کہ ٹا ہان تمیر نے حب ہسلام قبول کردیا توا بنے قبول ہوال میں ہے کہ ٹا ہان تمیر نے حب ہسلام کی اطلاع سے کے در بار قدسی میں ایک ابنا و فدیمی بھیجا۔ بہوال بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے آئے قبول ہسلام پر بہت مسرت کا انجار فرمایا اور

د فذکواح وامرام کے سائد داندا'ا درائی وقت سٹالان بمیرُکے گئے جدد فعال کے سے ستالان بمیرُکے گئے جدد فعال کے سے متعلق ایک اور نام مبارک تحریر فرایا اور و فدکوعزت کے ساتھ روا ذکیا۔

ن آئه مبارک کی عبارت المقایت بن سعد می مفقیل منقول ہے -

یہ دہی الک بنِ مرارہ بیں حبوں نے اہلِ مین کے سائے اسسلام بیش کیا اور حب المنوں نے بخشی اسلام قبول کر دیا تواس مبارک اطلاع کے سائے مین دانوں کی طرف سے در بارِ قدسی میں سفیر بنکرگئے اور نبی کریم صلے احتہ ملید وسلم نے اس بتارت برمسترت کا اظار ذمایا۔

ابن سعد نے مبقات میں نقل کیا ہے کہ مِیُرُکے نبیال بنی عمرہ کوهی آ بنے مسلام کی وعوت کے لئے نائد سبارک بخریر فرمایا تھا۔ اور حضرت خالد بن سفید بن العاص دخی اللہ عند سنے اس کو نخریر کیا تھا۔

کے منسرموت سجر ہند سے ساحل باعرب سے انتہا ئی حنوبی منسایں

بحرِعرب کے ساحل برواقع ہے ہورفین نے اس کی صدود اس طرح بان کی ہیں-

> شْآل میں۔ بحر ہند۔ خبوب میں۔ احقات

مغرب میں۔ صنعاروا قع ہے۔

مین کے صوبوں میں سے ایک منہور صوبہ ہے۔ کتے بی کہ قطان کے میٹوں میں سے ایک منہور صوبہ ہے۔ کتے بی کہ قطان کے میٹوں میں سے ایک کا نام صفر ہاؤے تھا۔ اسی سے نام براس مجلّہ کا نام صفر ہو کہا گیا۔ عاد ویٹو دکا اصل موطن بی مقام بنا یا جاتا ہے تزائہ فلد بیم میں بیا سے باسٹ ندوں نے ابنی مستقل مکو مت قائم کر لی متی۔ اور اُن کی شہرت تبا بع بین کی شہرت سے کسی طرح کم ند ہتی۔

ہماں کا آخری ہا دستاہ مجر تھا۔ سٹ ہی سطوت و شوکت اس کے رہے در اس کے بعید اس کے بیٹے وائل بن محرقی ختیت ایک سردار کی رہ گئی ہی جب کوعر بی میں قبل کتے ہیں۔ اور حصر مومت کی یہ کومیل طرح فتالف میر دار دس کے در میا ن ختیم ہو گئی تھی۔ اس ساتے آب نے کومیل طرح فتالف میر دار دس کے در میا ن ختیم ہو گئی تھی۔ اس ساتے آب نے سنا سر جبری میں اُن تمام سر داران حضر موت کے نام اسسالام کی دعوت سے نام اسسالام کی دعوت سے نام دیل میں درج ہیں۔

فہد البی البحیری تیبدِ کلال رتبعہ حجب فیجری کے قبول سکام کے سلمیں کی شاع نے ذرعہ کی تعریف کرتے ہوئے جند انغار مکھے تھے جم کا ایک شعریہ ہے۔ نشعی اکا ان خیرالیا س بعل عجمیا لزرے عتر ان کان البحیری اسلما آگاہ رہوکہ اگر مجری کے سلمان ہوگیا تو محرصے اس

#### وائل بن مُحِرُ

ابی ذکر ہوجگاہے کرسٹ بچری میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے

میں سے سرداروں کے نام ہسلام کی دعوت کے لئے بنیا اس بھیج بن

میں تبا بعہ میں یعنی سنا بان جیئر ادرا قبالِ حضر موت دونوں سنا ال تھ

ادر ناصر دن یہ ملکہ ملک میں کے تام صوبوں حقر موت - احقاف منعاد

نجران - عیاسے سرداردن کو دعوت اسلام بنجا نے کے لئے حضرت

علی بن ابی طالب حضرت معا ذبن جیل ادر حفرت ابو موسی استعری کومقرر

فر مایا متا۔ اور مذاکے فضل وکرم سے ایک سال سے اندر اندر تمام میں

میں با دی طقہ مگویش ہسلام ہوگئی۔

اسی للہ میں آب نے حضہ موت سے آخری کا عدار تُحرِکے بیٹے وائل کے نام بھی اسلام کی وعرت کے بیٹے وائل تبولِ

اسلام کے سلے مدیند طینبدروا نہ ہوئے او معر بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم فیصلم سے سلے مدیند طینبدروا نہ ہوئے او معر بنی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے معامرون معارف معامرون معامرون معامرون میں مرتار سے اپنی قرم کے سروار واکل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرتار اسے میں سراد و معزمون کے شاہرا و سے میں س

حب جندروز سے بعد وائل در با رِ قدسی میں ما صر موئے تو آ بنے اُن کو مرحا کہا اور اپنی برا بر مگبہ دی اور اُن کی منطبت بڑا ہانے سے سئے ان کے نیجے اپنی جا در مبارک بجہا دی اور میراً ن کو دعار برکت دی کہ انتہ تقالے وائل اور اس کی اولادیں برکت وے۔

حب وائل مبدر وز تیام کرنے کے بعد وطن روا نہ ہونے گئے تو طرمت افدس میں عرض کیا اور اجازت جائی ۔ اب نے اُن کو بخوشی اجازت مرست والم کی اور سر دارا اِن حضر موت براُن کی سرداری کو بجال رکھا۔

حفزت واکل نے اس شرف سے شرف ہورء مُن کیا کہ یا رسول اللہ آب میری فرم کے لئے کچے نمائے تحریر فراد یکے کہ میں جا کران کوسٹاؤں ۔ آب حفرت معاذر ضی اللہ عنہ کو حکم فرایا کہ سروار ان حفر موت کے نام ام المکیمیں -حفر موت کی د بان جو کہ حجا زہے جلا تھی اس سے نام میں اس کی رمایت رکھی گئی اور مخلوط زبان جو کہ حجا زہے جلا تھی اس سے نام میں اس کی رمایت رکھی گئی اور مخلوط زبان میں اس کو تحریر کمی گئی آؤا مر مبارک کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے ۔

من عِلى دسول ملك الى كلا قبال احبا هلة وكلارواع المشابيب فى النبعة كلامقي الالباط وكلاخناك وانطوال سبعة وفي السيوب للمنى ومن زنام بكرفا صفعوة مأته و المترفقوة عاما ومن زنام تنبب فضرجة بالاضا ميم وكل ترفى اللين-

ابنِ سعد في اس نا مرُمبارك كامضمون عربي زبان بين ان الفاظ كے ساتھ تقل كيا، يه خط ب الله كرسول محد رصلي المدعلية ولم ى جانب سے سردا رانِ عبارلد كے نام أن كو عا *ہے کہ نماز* بڑیں اور نہ کو ۃ ا داکریں اور مرصاحب نصاب کے ذمہ ان جانوروں کی ذکو فا واجب ا در منروری ہے چوسال کے ر اکتر حصہ میں چرا گا ہو ں میں حیر نے رہے میں ز کوٰۃ کےمعاملمیں نہ خلاط درست نہ وراقط نەشغار مائز پەستىناق

مَنْ مُعِيِّدِ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ أقيال العباهلة لينفيمه الصَّلُوعُ وَيُقُ نُولُ لِتَّوَكُلُ مَا وَالصَّلَاقَةُ عَلَى التَّبِيْعَةِ ، السَّامُ فَي لِصَاحِهَ النَّسِمَةِ كإخلاط لاؤزاظ ف كاشخار

ك خلاط ما نوروں كى زكوة كے سلسلەمي فعتى اصطلاح ب و ، يركه و و تخص ا بنے الك لگ نصاب كوزكرة سے يحفے سے ملے مكيا نہ كرمي مثلاً چا ليس كمريوں سے ايك سومبي كريوں ك، وب ا کیب کمری زکوۃ میں دینی آتی ہے۔ اب دو تنحصوں سے پاس حدا حداجا لیں چالیں کمریاں ہیں توان کے ذمہ دو مکریاں واحب ہوئمی مگروہ دو نوں عال سے سفے پر دو او س گلوں موکیجا کرے صرف ایک مکری و میرجان چھڑا لیتے ہیں یہ ناجائزے اور خدا کے احکام کیا تہ فریب کا رہے اسی طرح یکجا نصاب کو الگ الگ نہریں ہا کمک درا ط زکراہ سے بینے کے اپنے کچھ مولٹیول بِمِيادينا مياما ل سے کسی دوسر في خص كے بارہ ميں غلط بياني كر ناكه فلان صاحبِ نصاب برا وزائع میں وہ منوا الشید مشاق وشفار ، زکرہ کے خوت سے اپنے جا بذر دں کو دوسرے تخف کے جالاروں میں ملادینا۔ مثلاً اپنے بایخ اونط میں اکب بکری دینے کے خوف سے ووسرے کے مجیں اونٹوں میں شامل کردے اس لئے کہ تعین اور تیس اونٹوں کی زکوۃ اکیاری ہے ا

اور نه طلب وحنب و اوران کے ذمیری ضروری ہے کہ اسلامی شکر کی رسدے مددکریں ہردس آدمیوں کے گروہ پرایک ا ونٹ کے بار کی مقدار فلہ صروری ہے جوننخص اینی حیثیت کو حییائے گا و واطع ال بياكرسودخواركي طرح بوجائے گا۔

وُلاحَلَتِ وُلاجِنَتِ وكاشئاق وعليهم الْعَقَ ثَ لِيسَرَ ابِيَا المشلهن وعلى كُلِّ عَشْرُةٍ مَأْغُولُ الْعِرَابِ مَنْ كُخِبِ فَقُلُ أَرُكُ -

اس كے بوروز وائل نے عرص كيا يارسول الله ميرى ببت سى الماك ميرے غرزول في عاصبانه قبصندي كرر كهي بيس - اورسرداران حضرموت وسفراران رمکیراس سے شاہدیں ۔

سب نے فرمایا کمیں تم کواس سے بھی نیادہ دونگا۔ اور یہ فراکر حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه کو حکم فرمایا که وه ایک دوسرا والا نامه تحریر کریں - اس نامئد مبارک کی عبارت یہ ہے۔

طَنَلُ ٱكْتَابُ مِنْ عُعَيْبِ النَّبِيِّرِلُوائِلِ ينطب اسكِ بَي محدرصلى اللَّهِ عليه وم اِبْنِ مُجْرِ قَیْلَ حَفَسرَ مَقُ ت کی جانب سے وائل بن مجر حفر موت کے ا

كَ مَلَبْ مَا لَ رَتَّعببللار) كا معَامِحْصيل زكوة سي حيندميل دوريِّ اوُ وْال كرامحابِ رُكواة کو و ہا*ں ناک انے پر فبور کرنا ہو سکھ حَنُبْ*. اصحابِ زکوہ کا اپنے پوشیوں کوعا مل سے وہت جندميل دور ك جانا اور عامل كو وصول زكرة مين بريشاني بيداكرنام، ملك تبياد كنده ك مربراً درده "شعث" مي اشخاص في حضرت وائل محسا تد منا قنه كرركها تفار

نام چونکه تم سلمان هو گئے ہولہذا میں تمار تام معتبوطات بعنی زمنییں اور قلع تمہاری ہی ملکیت میں جیوٹر تا ہوں تم ان سر کے اکس مور العبتہ تم کو بیدا وار کا دسواں حصتہ (عشر) دینا ہوگا اور دومنع مناسکا فیصلہ کیا کریں گئے اور ہم اس کا انتظام کردیں گئے کہ تمبیر تا قیام دین کسی قدم کا کوئی فللم نہ ہوگا اور نبی اور سلمان اس موالمہ میں تمارے ددگاریں ۔

وَذَلِكَ إِنَّكَ اَسُكُنْكَ وَ مَعَلَمْكَ وَ الْحَاكِةُ مَا فِي يَكَ يُلِكُمِنَ الْحَكُمُ وَيَكُونِ وَالْمَنْ الْحَكُمُ وَنِ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَكُمُ وَالْحَلَمُ الْحَكُمُ وَالْحَلَمُ وَالْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ وَالْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَم

نا مہ مبارک برممر رکاکر آپ نے حضرت وائل کے سپر دکر دیا اور صفرت معادیم رضی اللہ عنہ کو مدد کے لئے ہمراہ کر دیا۔ حضرت وائل افٹنی برسوار تھے اور خفر معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ بیا دہ پاچل رہے تھے۔ چلتے چلتے شدتِ حرا رہ سے حب ذیا وہ کا کھیف ہونے گئی تو حضرت وائل سے کہا کہ آپ مجھ کو اپنی منہیں ہو۔ حضرت وائل نے جواب دیا کہ تم شا ہوں کے برابر بیٹھنے کے لائق منہیں ہو۔ حضرت امیر معاویہ دخی اللہ عنہ کہ دین اللہ عنہ نے فرایا کہ اجہا ابنی جو تیاں ہی مرصت فرا دیجے کہ دین کی خدین حرارت سے تو محفوظ ہوجاؤں۔ حضرت وائل نے جواب دیا کہ او ملئی کے ساید میں چلتے رہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عِنہ یہ فر کا کرخا موسل ہو گئے کہ اونٹنی کا سایہ اس حرارت سے منے کا فی نہیں ہے۔ حُنِ انفاق کہ قبول ہسلام کے کچھ زیانہ بعد ہی حضرت وائل حضربوت جورگر کو فدمیں آبا دہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے در بارمیں بہنچے تو وہ ببت اکرام واتحل ایک مرتبہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے در بارمیں بہنچے تو وہ ببت اکرام واتحل کے ساتھ مین آئے اور حضرت وائل کو اپنی بارتجنت پر سجھایا۔ دوران گفتگو میں س داقعہ کا بھی تذکرہ آگیا جو اِن کے اور حضرت معاویہ کے در میان حضر ت کی راہیں بیش آیا تھا جضرت وائل اس واقعہ کو یا دکر کے بہت افسوس کرنے گئے کہ اس دوز کیوں میں نے ان کو اپنے برا برا ونظے پر نہ بٹھا دیا تھا۔

بسرحال حضرت وائل نے شاہی برلات مارکر سرور مالم صلے اللہ علیہ کی خلام کی فہرست میں غلامی کو ابنا طفرائے امتیاز نبایا اور اس طرح حلیل لقدر صحابہ کی فہرست میں شار ہوئے۔ (رضی اللہ عنیم احمبین)

يه كثيرا لا حاديث بيس اور حديث من بالجبر سے ميں را وى بيك.

# سرداراز دك نام بيام سلام

ا بوظبيان ازْدى

 اورسی نهیں مکبق بیل کے چالیں ارکان کو بھی اس سعادتِ کرائے کا نرکی بنالیا ان ہیں سے چند کے نام یہیں - محقق عبداللہ - زہیر عبد تمس عجن بن مرقع جندب بن زہیر - جندب بن کعب عگم -

حفرت ا بوظبیان مدینه حاضرخدمت مهدے اور شرفِ محبت حاصیل میرکے سعا دیت مسرمدی حاصل کی -

أسبخت بن عبالله مراريجركام بنام المالم

یه مقام جاز کے قریب بجراحمر کے ساحل پر دافع ہے۔ قوم نمو دکامسکن ہ چکا

النے ۔ قراً اِن عزیز میں اس کے نام سے سقل سورۃ نازل ہو ئی ہے جس میں اس قوم
کی تمرد اور سرکتی اور نتیجہ میں اس کی برباوی کا تذکرہ ہے بعض کا خیال ہے کہ جس
د ما نہ کا حال قرآ نِ عزیز ببایان کرتا ہے دہ قوم ہٹود کے علا وہ تھی۔ ہر حال قوم نمود کے
ملکت وا دی القری کا یہ دار الحکومت رہ چکا ہے۔ قراُن عزیز نے اس کا حال
ان آیات میں ذکر کیا ہے۔

اصحاب مجرنے بغیروں کو حفیلا یا اور ہم نے جو نشانیاں ان کو دی ہیں ان سے رو گروانی کی میں ہار کا سے کرمکان بنایا کرنے تصحب میں اس سے سافھ رہنے تھے کہ کیا یک

وَلَقَدُ كُنَّ بَ مَعْمَا مُلَكِّ لِمُنْسِلِيْنَ وَلَقَدُ الْتَبْنَ الْمُمْوَايَا تَنَا فَكَانُو اَعَنْهَا مُعْمِ ضِيْنَ وَكَانُنُ الْيُخِنُّونَ مِنَ الْجِبَالِ مُبُوتًا الْمِنِيْنَ هِ فَاَخَذَتْ مُمْ

م طبقات ابن سعدم ملك معجم البلدان وائرة المعارث فريد دعدى م سيك ارض القرأك ما

الصَّيْعَةُ مُحْبِعِيْنَ ه فَمَا أَغْنَا عَالِسِاحُ بَيْنِ فِي عَالِبُهِ إِلَا السَّالِ الْعِيْرِ ال عَنْهُمْ مَا كَانْفُ الْكُلْسِكُونَ - أن كارنامون في أن كوكو في فإنو يُغِتَا

نى اكرم صلى الله عليه و الم كزمان مي جِير كاسر دار البخت عقايس في أس كوجهى إسلام كابيغام مبيا اور ده تنجشى حلقه مكوش اسلام موكيا-

حَبُ اسِخِتُ مِتْرِف باسلام ہوگئے تواُ کنوں نے اقرع بن مالس منی الدغرکو در بارینوی میں سفیر بناکر بھیجا کہ دوڑ س کے اور اُس کی قوم کے حق میں آپ سے اپنے حقو تِي ملكيت وحكومت كى بقاركے كئے سندحاصل كريں خصرت اقرع خدمت ا قدس میں ما صربوب اورعرض حال کیا ہے ہن کا احترام کیا اور حیدروز مغرزمها ن بناکررکھا۔ اور رخصنت کے وقعت اُستخت کے نام یہ نام رہ سا رک لکھوا در ما۔

اقرع تها راخط لے كراك كا ور بتارى قوم کی سفارش کرتے ہی میں نے اُن کی سفارش منظور کی اور تہاری قوم کے متعلق اقرع كى بات مان لى لىندائم كوبشارت موكرجو تم في سوال كياب اورجو كيوطلب كياب متاری مرمنی کے مطابق مجھے منظور ہے گرمیں نے *منارب بھ*اکہ اس کی تشریح کردی<sup>ں</sup> ىباً كرتم أجائو اورملا قات كريو توميم إ

قَدْجَاءَ فِي أَنْهَا ثُرَجُ بِكِنَا بِكَ وَ شَفَاعَتِكَ بَقَىٰ مِكَ وَ إِلَيْكِ قَلْ شَقَّعْتُكَ وَحَكَّ قُتُكُ مَ سُوُلَكَ الْمَا فَرَعَ فِي قَيْ مِكَ فَالْبَيْنِ فِيُمَا سَأَلْتَنِي وَطَلَبْتَنِي بِالَّذِي نُحِبُّ وَالْكِينِّ نَظَرُتُ أَنْ أُعِلَّمَهُ وَتِلْقَانِيْ أننينخ فالف

اعزازکردنگااوراگرنی تَفْعُلُ الْکُرِمْكَ اعزازکردنگااوراگرنی کی تبهی میرے ول مِن متاری عزت ہے۔

اَ مَنَا بَعْنَ وَ فَا لِي كَا اَ اَ اَ اَ اَ الْحَدَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اُسیخت کے اس نامہ کے ہمراہ ایک نامہ مبارک آب نے اس کی قوم کیلئے مدا ہے ریز فرمایا حبکا مختقر مضمون یہ ہے۔

اَمّا اَعِدُلَ وَ فَالِيّ اَ وَحِمْ اللّهِ وَ الْعَرْصِ اللّهِ وَ الْعَرْصِ اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ اللهِ عَلَى اللّهِ وَ اللهِ عَلَى اللّهِ وَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

#### منى حار تفريخ منعام سلام مناسط المنظم المام

سمعان بن عروبن قریظ نصبیار بنی حارثه میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے اور قبیلہ کی قیا دت وسیادت اپنی کے بپردھی - ابنِ سعد کا بیان ہے کہ بنی اگرم صلی اللہ علیہ والد سے لم نے ان کے نام بھی دعوت اسلام کے سلسلہ میں نکہ مبالہ کو بر فر مایا اور اسی نامہ میں قبیلہ بنی عریفہ کے سردار عبداللہ بنی عوسیہ کو بھی ہسلام کا بیغام دیا تھا۔ دونوں سرداروں کے پاس حب نامہ سبادک بنیا تو اُنھوں نے یہ ندت کی کہ اس کو ڈول میں ڈالکر دھو ڈالا۔ لیکن خلاکی قدرت دیکھئے کہ سمعان کے قلب میں ہسلام کی روشنی جبکی اور وہ ا بنے اس سفیما نہ فعل براخلا رِندامت کرتے میں ہوئے بنی اگرم صلے اللہ علیہ دیا می خدستِ اقدس میں حاصر ہوئے اور اپنی گتا جو کہ اور اپنی گتا ہوئے سات افدان میں حاصر ہوئے اور اپنی گتا ہوئے۔ سے بران الفاظ کے ساتھ معذرت خواہ ہوئے۔ سے

اَ فِلْنَی کُما اَمَنْتَ وَمُرَدًا وَ لَوْ اَکُنْ مَا سُوءً ذَا نَبُا اِذْ اَ نَبُنْكَ مِرُوْدِ فِرِ اللهِ اللهُ اللهُ

ا در واقدی کی روایت ہے کہ حب عبد الله بن عوسطہ و برمان کی کسس حرکت کی اطلاع نبی اکرم صلے اللہ علیہ والدوسلم کو ہو ہی تو آپنے ایرٹ او فرمایا۔ مَاكُونَ ذَهِبَ لَدُ لِعُقُولِهِمْ ان دُرُن دُريا مِدَا خَان كَا عَلَى عَوْل كُوديا -

آب کا یہ ارشا دان کے حق میں بدد ما نابت ہوا۔ اور نتیجہ یہ نکلاکہ ان کی اولاً میں نسلاً بُغدَ نَسْلِ بعیب رہاکہ حب بابی کرنے توطیدی جلدی بولئے کہ گھراہٹ محسوس ہونی اور اکثر کلام خلط ملط ہوجا تا۔ غرمن باتوں میں بے وقو ف معسلوم جوتے تھے بیں نے خود ان کی اولادیں یہ بات دیجھی ہے۔

اورا بوائح کی روابت میں ہے کہ عبداللہ بن وسیکی اڑی نیاب کی بیحرکت جھی اتواس کو تنبید کی کینے کئی کہ تعجب ہے سیدالعرب کا مکتوب تمہارے نام آئے اور تم اس کے ساعد گئے کہ تعجب بنانل تم اس کے ساعد گیستا فار عمل کرو یحکو ڈرسے کر عنظریب تم پر کوئی مصیب بنانل مہد نے والی ہے۔

شام کے ملا قدمیں حب آخری نیزوہ کی نوبت آئی توٹ کواسلام کی اس تعبیلہ سے بھی حباک ہوئی اول ہی فبیلہ شکست کھاکر مغلوب ہوگئے اور بست کا اللہ فنیرسٹ ہمانوں کے ہاتھ آیا۔ آخر عبداللہ بن عوسجہ ابسے کئے پر شرسارا ورنا دم ہوئے اور شرک کی لعنت سے کل کراسلام ہیں داخل ہوگئے۔ اور قبول اسلام کے بعد فدمست اقدس میں حاضر ہو کے داور ابنی قوم کے مال و متاع کی وابسی جا ہی ۔ آپ نے اس کو بنا میت عزت واحترام کے ساتھ ابنے ہاس گلکہ دی وابسی جا ہی ۔ آپ نے اس کو بنا میت عزت واحترام کے ساتھ ابنے ہاس گلکہ دی اور ارسٹ ا دفرایا کہ تعیم غیریت سے بہلے جس قدر بہا را مال بہا رے با تھ آئے تم اور تہاری قوم امن کو اپنے قبینہ میں ہے ہو وہ سب بہا را ہے۔ ارشا دکی دیر اور تہاری قوم امن کو اپنے قبینہ میں کو نا ہی کرسکتا ہے ؟

واقدی کی دوا بہت میں ابن تو سے وہ میں کو تا ہی کرسکتا ہے ؟
واقدی کی دوا بیت میں ابن تو سے وہ میں کی اولا دے کلام میں فلط ملط نہے کا

عیب اوراک کی بد د ما کا و اقعہ محل نظرہے۔ اس کے کہ کتب سیر سی اس اقعہ کی حب قدر کر ایاں ملتی ہیں ان میں اس بد د ما اورائیر و ما کا واقعہ مذکور منہیں ہے۔
نیز درائیہ مجبی اس واقعہ سے انکار کرتی ہے اس کے کہ تمام روا یاست حب اس ایر میں تعذیبی کہ عبداللہ بن عوسجہ نے
میں تعذیبی کہ عبداللہ بن عوسجہ اور تم مان شرف باسلام ہو گئے اورا بن عوسجہ نے
ابنی گئا فا خراک کی معافی جا ہی تواس کو معاف میں کرد یا گیا تو محبران کی
ابنی گئا تا فاخر رکت کی معافی جا ہی تواس کو معافی مانے اور وہ ناکر دہ گناہ با وجود اولاد کا کیا تصور رکھا کہ رحمت المعلمین اُن بر بدد عافر ماتے اور وہ ناکر دہ گناہ با وجود اور تواسب میں بدر مان کی عدم اعتما و کو دیکھتے ہوئے
واقد می کی غیر مقبولیت اور روایت حدیث میں ان پر عدم اعتما و کو دیکھتے ہوئے
یہ کہنا ہجا نہ ہوگا کہ یہ واقعہ روایت ور روایت کے امتبا رسے قابل تیا ہم نہیں ہے

## بنی عدرہ کے نام بنیام سلا

عوب المرائد ا

بعدى أس كوبوش آيا اورو مسلمان موكيا له اوراخ كار فعا كار سلام نكر حضرت لا يدبن حارش كيا بني عدد لا يدبن حارش كيا بني عدد كا فبيله يحبى و وليت اسلام سے بامراد موكر كيا خُلُون فِي حِيْنِ الله اَ فَوَاجَا كَى فَهُرست ميں واخل موكيا -

تی وه ور دیں جن کا تذکرہ حصرت سمعان نے اپنے شعرس کیا ہے۔

## شادِساوہ کے نام پیام اسلم

نفآ نه بن فروه دُنلی سا وه کے سوارک نام بھی آب نے دعوت اسلام کے سلسلہ بن نامئر مبارک تحریر فروایا تھا۔ یہ نہ معلوم ہو سکا کہ نفا نسنے اسلام قبول کمیا یا ہنیں۔ بہرحال ابسا وه کی آبادی کی گردن میں لاا آبدالا انٹد محدرسول انتہ ہی تلاوہ بڑا ہوا ہے اور اہلِ ساوہ اُس کوا پنے لئے صدما کیہ ناز سمجھتے ہیں۔ تلاوہ بڑا ہوا ہے اور اہلِ ساوہ اُس کوا پنے لئے صدما کیہ ناز سمجھتے ہیں۔

## امراريني وأنل كام عام الم

برين وأبل

یة دبیدکانام ہے • قریش میں یرب سے پہلا قبیلہ ہے جس نے ہما چکومتوں کے مقابلہ میں وطنی است قلال کی بنیاد ڈالی - نبی اکرم صلی التدعِلية ولم فال قبال کا مناب المان معد المرض القران ۱۲

تمجى دعوت إسلام كےسلسلەم بن نائه مبارك تخرير فرايا اورحضرت ظبيات بن مرند مدين رضى التُدعِنه كواس كى مفارت كاخرف بخشاء نامئه مبارك كافلا صديب-ليدحدوصلوة اسلام كآدممنوفاروع أمَّابَعْلُ فَأَسُلِمُوْإِنَّسُلُمُوْ

نهشل بن مالک اسى كسلىمى نبى اكرم صلى الله مليدة الدوسلم نع نبى واكل مي سيخ شل بن مالك سردارقبيارك نامهي كسلام كابنيا معبيا اورأب كحمم سحضرت عمان ب عقان منى الله عندف ايك نامه محرر فراياحس مين أن كيمسلمان موجلينك بعد أن كوامان وية جان كاتذكره تفان منه سبارك كالمضمون يبع-

طَنَ أَكِنَا بُ مِّنَ مُعُمَّدِ إِن رُسُولِتُهِ مِن ما للْرَك رسول محد صف الله عليه ولم ك لَهُ سَتَل بن مَا لِلتِ وَمَنْ مَعَلَ اللهِ عَلَى مَا لِلتِ وَمَنْ مَعَلَ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ نی وائل سے ان اوگوں کے نام دوسلمان موقع وَاكَنَّا عَرِ الصَّلَىٰ ةَ وَانْفَ الزَّلَوْ بِينَ نَازَادَ اكْرَتْ مِن زُكُوٰةَ دَيْتَ مِن اور الله اوراس كرسول كى اطاعت كرتيم اور مال غنیست میں سے اللہ اوراس سے دسول كاحقته زخس م نكالتي من اوراب إسلام كا اعلان كرتے مِن ا در مشكين سے عليمد كى اختيا كرهكيس سن وه الشركي المنت مي مامون ومحفوظ بين اورمحد صلع الشرطيه وآله وسلمانير

مِنُ بَنِيْ وَائِلِ لِمَنُ اَسْلَرَ وَٱطْاعَ اللَّهُ وَمَ سُوْلُهُ وَ اَ عُظِمِنَ الْمُعُنْ يُوخَمُسَدُهُ للهِ وَسَهْمِ النَّبِيِّ وَ ٢ شه ل علا إ شاركو به و عاد ق المشرعين فاشه

برقم کے ظلم کرنے سے

امنَ بِأَمَانِ اللّٰهِ وَبَرِى إلَيْهِ عُلِيًّا مِينَ الظُّلُهِ-

ابوالعلاء راوی میں کمیں ایک روز مطرست کے ساتھ اونوں کے نخاسمیں گیا ہوا تھا۔ محصوری می دیرمی ہم مے ایک اعرابی کو دیکھا کہ اس کے ماتھ میں محرط کا ایک مکرا اسے اور یہ کہتا ما تا ہے کیا تم میں کونی شخص پڑ ہا تھا ہے ؟ میں یہ م خرا کے بڑا۔ اور اس سے کینے لگامیں بڑھنا جانتا ہوں متها راکیا کام بغ اعرابی نے چڑے کا مکڑا میری طرف ٹر ہانے ہوئے کہا یہ لیجئے یہ نبی اکرم اصلی علیہ دالدو کم اکا نامہ مبارک ہے جہا رے نام ایا ہے۔اس کوٹر ھاکونا دیج میں نے نامئہ مبارک اس کے باتھ سے سے لیا اور بر ہا اس میں تحریر تھا۔

سيم الله السَّحُلِي السَّحِيْمِ في سروعالله كنام عور المران الرهيب مِينَ عُمَدٌ النَّبِي الْوَهِيرِين أُقَالِنني ينطب الله ك ني محد اصله السُّرعليه والم کی جانب سے بی زمیر بن اُقیش کے نام جو تببیا علن کی ایک شاخ ہے اگر یہ لوگ لاالآالاا لتترمحددمول الشريراعقا وركهن یں اور مشرکین سے بنرار میں اور مال نمیت

حَيَّى مِنْ عَكُلُ إِنْ لَكُ مُدانَ شَهِمُ لُهُ ا كَنْ كَالِهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَاتَّ عُكُمُ لَالسُولُ اللهِ وَ فَارِثُلالْمُشْرِكُنِينَ وَأَ قَدَّوُا

له اسدالغاب علدينم ١١

میں سے خمس اور اللہ کے بنی کا حصرتسلیم کئے میں میں وہ اللہ اور اس سے رسول کی اہاں میں محفوظ ہیں - بِالْخُنْسِ فِي غَنَامِيْهِ مُ وَ سَهُ عِللَّهِ كَانَّهُ مُمْ امِنُوْنَ بِاَ مَانِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ -

دوگوں نے نامئہ مبار کا مضمون سننے کے بعد اعرابی کو گھیر لیا اور پوچنے لگے
کیا تم نے کبھی نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث شی ہے ؟ مس نے
جواب دیا بال الوگوں نے کہا اللہ نقالے تیبررحم کرسے ہم کو بھی سُٹا ہے
اعرابی نے کہا

میں نے سنا ہے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو سسینہ کی آگ فرد کرنا چا ہتا ہے اس کے چاہئے کر رمضان کے روزے ' اور سرمہینہ'' ایا ہیں'' سار مہار ۱۵ رتاریخ کے روزے رکھا کرے . سَمِعْتُكُ يَفُولُ مَنْ سَتَّ هُ كَنُ تَكُنُ هَبُ كَثِيرٌ مِنْ وَخُولِكُمْ أَنَّ لَمْ مَنْ وَخُولِكُمْ أَنَّهُ وَكُلِكُمُ مَنْ فَهُ رَالصَّهُ وَوَتَلَتَ لَهُ وَكَلَّا شَهُ وَ وَتَلَتَ لَكَ اللَّهُ وَمَنْ كُلِّ شَهُ وَ وَتَلَتَ لَكَ اللَّهُ وَمَنْ كُلِّ شَهُ وَ وَتَلَتَ لَكُلِّ شَهُ وَ وَتَلَتَ لَكُولُ مِنْ فَيْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوال

توكوں نے ان سے بھردریا فت كیا دا قعی تم نے رسول اللہ صلى اللہ علی تم اس صدیث كو كئے كيا تم به اس حدیث كو كئے كيا تم به سے اس حدیث كو كئے كيا تم به سے تا درك اللہ صلى اللہ عليه والد وسلم بر حبوط بولتا ہوں - حدیا كی تم میں اب كمبى تم سے كلام نركروں كا -

اس واقعہ سے معلوم ہواکہ یہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ کو سلم کی خدمت افدس میں حا طر ہوکر مشرف باسلام ہو چکے مخف اور اُن کے اسلام لانے اور وطرق الیں ہو جانے کے تعدمام توم کے نام رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے یہ امال نامہ مخریر فرما یا مخا۔ وعوت اسلام کے سلسلمیں اس واقعہ کا تذکرہ اس کئے کیا گیا کہ عام اونود مسلب ہجری ہیں یا اس سے قبل جو و فو دختلف قبائل وا مصارے فدمت اقدی میں عاضر ہوگراسلام کی دولت سے ہمرہ مند ہوتے اور مراحبت فرمائے دمان ہوتے سنے تو نبی اکرم صلے اللہ علیہ کے لم اکثر اس قیم کے نامہ ائے مبارک ان کے اور انکی قوم سے کئے تحریر فرمانے کا حکم صادر فر مایا کرتے تھے۔ ان میں۔ اصول ہسلام کی تعلیم و فار عمد کی ترغیب شرک اور شرک ین سے بنزاری اور ان کی ا ملاک ومقبوضہ جا نداؤں تا فلعوں اور معبد گا ہوں ، وغیر ماکی انہی کی ملک سن اور نوشن میں رہنے کا اعلان ہوتا تھا۔

حسب ذیل فہرست کان قبائل اور سرداران قبائل کی ہے جرکہ بینے ہی قسم کے نامہائے مبارک مخربر کئے ہیں ۔

مُعَدَى كُرِبِ بِن ابرِسٖ فَالدَبِن ضَاوا زدى بَى مَعَبابِ بِن ابحارث يَرْبَدِبِن طفيلِ حَارِ بَى عَبِرِلَغِوث بِن وعله حارثى يَنَى رَياد بِن جارث يَرْبَدِبِن مُحِبِّلِ حَارِ ثَى تَعْبَى بِن مُحْمِين بَى الحارث و بنى بهند تَن قنان بن يَرْبِدِ حارثى عامتم بِن الحارث حارثى بنى معاويه بن جرول الطائى بن يَرْبِدِ حارثى مَعْن طائى حناوه ازدى تعديبي مَعْن طائى حناوه ازدى تعديبي مَعْن عَرَف بِن حِبلُ بَى خُزام عَمْ عَرَج بِن حِملُ بَى خُرام مِن عِبلُ عَلَى مَا الحَرْبِين وَملَهُ بَى خُرام مِن عَدِي بِن حِبلُ بَى خُرام مِن عَبلُ عَلَى مَا الله عَلَى عَلَى عَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى الْكَ عَلَى عَ

سَنی معمرہ حَسَل بن مزّد مُحَرِّطائی عَبِالغیس نقیف سَی خباب کلی بی عَمْ م نزان کے علاوہ میں بعض قبائل وا فراد قوم کے نام مختلف صرور پات کے لئے مختلف او فات میں نامہائے مبارک تحریر ہوئے ہیں جن کی نفسیل کتب مِیر میں موجود ہے اورا بن سعد نے طبقات میں اس کے لئے مستقل باب قائم کیا ہو ہم نے اس کتاب میں صرف می نامہائے مبارک کو لیا ہے جن میں سب نے سلاطین وسردا رانِ قبائل کو دعوتِ اسلام دی ہے۔

### فروه بن عمروالجذامي كورترمعال فيول م اورشهادت الناها

معان

له معم البدان جلدم ١١٠

والهام كى تحين كے بعد غائبا نه اسلام قبول كرايا اور اپنى قوم كے ايك مشهور شخص متعود بن سعد كواب كى خدمت ميس فيربا كريمياكه وه جاكر تبول اسلام كمتعلق در بار قدسی میں اطلاع کر دیں اور ساتھ ہی ایک مگورا ' ایک سعند خیر' ایک عربی گد ہا چند عمدہ یا رحایت اور ایک قبارِ سندسی جوسونے کے ماروں کے ماشیہ مزتن تھی' ہدیہ میں بھیجے۔

حضرت معود رضى الله عنه دربارِ قدسى مين بيني اور صرت فرده كم بدايامين كرك أن ك قبول إسلام كافرده مسنايا.

نبی اکرم صلے اللہ علیہ والدوسلم نے حضرت فرق کے نام یہ نام مبارک تحریر فرایا۔ مِنْ مُعُمَّدً لِا رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ فَرُولَة مَا عَرسول معدرصه الشرطير ولم ) كم جاب فردہ بن عمرو کے نام بعد حمد وصلوۃ ہارے باس مهارا قاصد سُبنيا اورحو بداياتم في بيج تع وه اُس نے بینیا دیے ادر تم سے پہلے کے حالات و واقعات مُنائے اور بھر متمارے مسلمان ہو وا تعدم شایا-اگرتم ننیک خواہی میں مشعول رہے الله اوراس کے رسول کی طاعت کرتے رہے نا زیرے اور کا ۃ ۱ داکرتے رہے، توالمتد ما فے تم کواپنی ہوایت سے نواز لیا۔ روس بڑی نعمت ہے ؛

بنِ عُمْ وِ-أَمَّالَبُعْلُ-فَقَلُ قَلِ مَر عَلَيْنَا رَسُوْلُكَ وَ بَلَغَ مَا أَرْسُلُتَ بِهِ دُخُنُرُعَمَّا قُبُلَكُمْ وَاتَانَا بِأَسْلاَمِكَ وَإِنَّ اللَّهَ هَلَاكُ هِمُكَاه إِنْ أَصْلَحْتَ وَأَطَعْتَ الله ورسول الله وَآتُمُنْكُ لِصَّلَوْةً وانتبت الزُّكوا تَعَ

نامهٔ مبارک مکمواکر قاصد کے حوالہ کیا۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کو مکم دیا کہ قاصد کویا نیسو در ہم دیدو۔ حکم دیا کہ قاصد کویا نیسو در ہم دیدو۔

مت مرقل نیمیرروم کوحب ورق کے قبولِ اسلام کا عال معلوم ہوا تو اُن کو دارالکو میں طلب کیا اور سخت ننبید کی اور عکم دیا کہ اگر اپنی ریاست کو برقرار رکھنا چا ہتا ہے تر دین محدی کو ترک کر دے -

کیکن قبولِ حق کا نشه ایسا نه تھا کہ ان ترشیوں سے اُتر جا تا حضرت فردہ نے شایت دلیری سے جواب دیا کہ دینِ محمدی حصور کہ دی یا نامکن ہے۔

با د شاه اتوخود جانتا ہے کہ ہی دو پغیرہے حس کی آمد کی بشارت حضرت عیلی

علیالصلوٰة والسلام نے دی ہے لیکن افسوس کہ موس ملک گیری نے حق سے جمکو محروم کر دیا ہے - با د تا م کویسنکر مبتطبین آیا اور حکم دیا کہ اس کو قبد کر دو-

روم رست فردہ نے مجھ روز تو دین ِ حق قبول کرنے کی با داش میں جبل کی سختیاں صلبیں اور مجر

بادناه كَعْمُ سِي بِ إمرِ نكا له كُنّا ورَحْم دياكيا بيك اس كوتال كرد اور كفيرلي بإلكاد

حضرت فرده نے نها بت اطبیان ومرت ساعداس جا برانه حکم کوسنا اور دینِ قویم کی

بروی میں فداکارا منجان دیدی قتل کے بعد صرت فردہ کوشر فلطین میں عفراً،

نامى تالاب برسولى براتكاديا كيا- إيّنايليه ولاتّنا الميه وكوتّنا

كَا تَقُوْ لُوْ الْمِنْ يُقْتَلَ فِي سَنِيلِكُ مِهِ خِلَا كَاهِ مِينَ مَلَ مِوْجِكَيْنِ أَن كُومِروه

كُلُّ لَنَّنْ عُرُ وْنَ مَ



د د و م چھنہ سوم

بيغمبرانه دعوت تبليغ

نبى أكرم صلى الله عليه وآله وسلم في سلاطين عالم كي نام وعوت إسلام ك ك ج نامهائے مبارک بھیج تم نے اُن کو بڑیا اور نغور اُن کا مطالعہ کیا ؟ سوچ کہ ایک سہتی جس کے پاس نہ مال دمتاع ہے نہ لا وُنشکرُ خو دعزیز و قربیا بھی تک جب<del>ک</del> وشمن اور دربی آزار میں ۔ حونہ حکومت رکھتا ہے نہ و وات نہ اس سے پاس خامی حثم د خدم ہے نہ دنیوی سطوت وشمت جوبے سروسا مانی کوسا مان محبرک<sup>ا</sup> حکومت و دولت کے نشہ سے منتفر ہو کڑیے یا ری و مرد گاری کوصد مزاد یادائی ونصرت جان كرفقط اكب حدائ واحدوا فذك عروسه يرسلاطين عالم كو وعوت مسلام دیتا' اوران باوشاہوں کے سامنے اسلام کا نعرو حق بدند کر تلہے کجن میں رَوَم و فَارَس عبی باجبروت طاقتیں بھی شامِل ہیں جن کے تمدن پرمشرق ومغرب سشیفتهٔ اورجن کے شان ویشکو ہ اور در باری رعبے دبد با سے حکومتیں اور سلطنتیں ترساں ولرزاں تقیں۔ اور جن کے دربار در میں بیبا کا نہ اعلانِ حق تو کجا' نیاز مندا نه عرض والنجاکے لئے بھی زبانیں گنگ ہوجاتی تفیں۔

کھردعوت بھی اس شان سے دیا ہے کہ نامہ اے مبارک میں غرضمندانہ نیاذمند
کا اظهار مہنیں ہوتا مبلکہ اُن کے ہراکی لفظ سے شان استغنا ظاہر ہوتی ہے۔ اور اُن کا
ہراکی جلد ذاتی مفاد کی تلویٹ سے باک اور بے نیا ذہبے ۔ افتیا می القاب میں اگر
اکی طرف صاحب عزت کی عزت ' اور صاحب حرمت کی حرمت کا باس ولی ظہ
نود و سری جانب عجمی وستور سے بے برواہ ' اور پُررعب با دشا ہوں کے نو دساخت
توانین سے شغنی' والا ناموں کو اول با دستا ہوں کے با دشاہ ' فائن کو اج مکال'

خدائے دا حد کے نام سے شروع کرتا ہے'ا درعر بی دستور کے مطابق با دشاہوں کے نام سے پہلے ابنا نام لکھتا ہے۔

' نمیاتم کو یا د بنین که قیصر روم کے بھائی و نیاق کو یہ کس قدر شاق گذا۔ گڑتا ہے، بھبرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک معمولی عربی نزا دکو یہ جرات اور یہ حوصلہ کہ شاہر کے نام سے پہلے ابنانام تحریر کرے - اسی طرح کسر لے خسر وِ پر ویز کی ناصیہ محکوت پر بھی اس طرز عمل سنے کنیں بڑجاتی ہیں۔ گرذاتِ قدسی صفات پر برکِا ہ کی برا بھی اثر بنیں ہوتا۔ اور اُس کی سشانِ استعنا میں رتی باربھی فرق بنیں آتا۔

اور بھرنظرکر واس مقدس ہی کے اُن سفیروں کی فداکا مانہ ہے گری پراور
اعلانِ حق کے لئے بے باکا نہ جرات و بامردی پر کہ قیصرہ کسرسط کے جن دربا دول
میں ستا ہوں کے سفرار اور حکومتوں کے فاصد ہی نہیں ملکہ خو دھیوں ٹے جیوٹے اُرش کو
اور سلامین کی زبا نیں بھی اظہارِ مقصد میں فاموش ہوجا تی ہوں ۔ انصوں نے کرصفت ماب دلیری اور حق اور نی شرکت ماب دلیری اور حق اور نی سرکا جاہ و حلال اِن کواس پاک خدمت سے با ز
ان کے اڑھے اسکی اور نہ کسرے اکا جاہ و حلال اِن کواس پاک خدمت سے با ز
کہ سکا۔

توکیا تم کوکوئی شک دشه به مرسکتا ہے کہ حق وصدا قت کی یہ حد دجہ کر طالبِ دنیا' اورطابعِ د ولت دختمت ٔ اسان کا کام تھا۔ یا د ولتِ د نیا سے نفورُ جا ہ ہ حثم سے نغنی' خدائے برتر کے بیغیبر ورسول کا معجز کا رنا مہ تھا۔

کیمرہی نہیں ملکہ اُس معجزار صَدا قت کو بھی و کھیوکہ منسرو برویز ، کاغرد کوئوت اور میں اور میں میں میں میں اور ا ا در اُس کی سطوت و شمست کی نخوت ، حب بینام میاسلام کو برداشت نہ کوسکی اور اس نے انتہائی نفرت وحقارت ہے 'نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ تو زبان جی ترجمان نے صرف یہ ارتا و فرایا اور بس ۔ آ ذاھ کلت کی کے فکر کرنے کے نجل کا تو اس کے بعد اس کی حکومت کا یہ کسروانی وبربہ اور اس کی وہ صولت ہمینیہ کے لئے ختم ہوجائے گی جس کے غرور میں اس نے بیغام حق کے ساتھ یک تا فاز حرات کی۔ اور فرایا آئ نیمز گوڑا کُل مُمَن قِ اے فلا حق کے ساتھ یک تا فاز حرات کی۔ اور فرایا آئ نیمز گوڑا کُل مُمَن قِ اے فلا مور کے ساتھ یک نے نیم اس حکومت کو بارہ ، حس طرح کس لے نے نیمیا م حق کے اس کا کیا جواب دیا ؟ و ہی جواب جوا ک کے بارہ کی معز منا میشیگوئی یا و عاکا اثر ہونا جا ہے خا۔

تاریخ شاہدہے ک<sup>ور</sup> بروز "کی ہلاکت کے بعدایرانی حکومت کی نہ صرف کر طرنی سطوت ہی کا خاتمہ ہوگیا ملکہ سرے سے حکومت کا ہی جناز ہٰ کل گیا۔

مله دنین کا دبانی-ارانی کومسیکا مشهد برجم اینی بها چپولاسا شامیا تلی حسسے متعلق انتکا متعادیقا کا سکاجنگ میں مرم دردنا مع کا بین مجید ہے،

مارا گیا - اور بالافر حید می روز مین باذان نفو دخیر و یه سے ووسب کچه

اب تم بی نیصلہ کرو کہ اس مقدس سی کا بینمبر نه شان سے ان امور کے متعلق ارشاد فر مانا اور خدا کے قدوس کی جانب سے اس کی تصدیق میں حرن کا پورا ہونا اس کی معجز اند صداقت اور نجی بار نر ندہ شا دت منبی برا فر در کیا ہے ؟

اصاس قدم کا معا مدهرف ایک پرویزی کے سا خدینی شهر آیا۔ ورقگ دانی کروسفات گذشته کی اور دکھیو کہ قیمیرروم عزیز معر سنا و دمنی بیہ اوران ہی طرح کے اُن دوسرے بادشا ہوں کو کہ حنبوں نے قبول حق کے مقا بلمیں دنیا کی عار کو ترجیح دی یا حکومت کے نشہ نے اُن کوا متیا زِحق دباطل کا موقعہ می عار کو ترجیح دی یا حکومت کے نشہ نے اُن کوا متیا زِحق دباطل کا موقعہ می ندویا اور یا تصد اُ اُنہوں نے اس مقدس وجو د کے بینا مات کو فبول کرنے سے انکار کردیا "کہ وہ بہت تھوڑی مدت کے اندرا ندرا بی عزت وجاہ اور شمت وسطوت کو س طرح کو بیٹھے ہے اور جس حکومت کے نشہ نے اُن کو اسلام کی خرت میں مرد یا تقا وہ بھی دیر تک اُن کا مائن ند دے کی اندرا میں کو اسلام کی خرت اُنے کی امطال ہے۔

ا بھر ذرایہ بھی سوچو کہ آب نے نامهائے مبارک میں ہرایک با دشاہ کو یہ توج دلائی ہے کہ اُسلِم تُسُلُم مُن اِسلام قبل کر محفوظ رہے گا ، یکس طرف اشارہ تھا ؟ دین و دنیا د دنوں کی سلامتی کی حانب! کاش کہ وہ یہ سجنے کہ دولت اسلام وہ بہترین و ولت ہے کہ اگر مجارے وامن اس سے پُر ہوگئے تو بھر فہ مرف خرت بہترین و ولت ہے کہ اگر مجارے وامن اس سے پُر ہوگئے تو بھر فہ مرف خرت کی کامرانی دشاد مانی ہی سے بمکنار ہونانصیب ہوگا بکہ بمیشہ دوست و مکومتِ نیا سے بھی ہرہ اند دزونینیاب رس گے۔

اس سلے کہ یہ قول کی فقیروجرگی کا قول ندیما جو بیجار گی اور مجبوری کی راہسے خوشا مدا ندلہ جو میں کیا گیا ہو۔ اور ندیر ارمشاد کسی دنیوی شاہنشا ہ کا تمدیدی حکم متسا کہ بصور سب عدم قبول نیز ہ و تلوارا ور توب و تلفنگ اس حکم کی اطاعت پر محبور رو مقدر کرنے ۔

ملکه ان رو بول سے الگ یہ ارشا داکی بینی برکا ارشا دیھا' اور یہ زمان وہ کا کینے بینی برکا ارشا دیھا' اور یہ زمان وہ کا کینے بینی عنِ الموق کی فرمان سے منطبق کی خوات کے تعدد میں المان اور منظم میں نامطن فیصلہ تھا۔
ا بینے انجام میں نامطنے والا نشان تھا۔

 سلمانون هیجانبیش برآ ما ده کردیا نتیجه و می نکلاج سنمیر صلے الله علیه و کم کے سنمیرانه کلام کی معجزانهٔ تصدیق تفی -

و برقل بنمرروم اور مارث تا و دشق سے كس في كها هاكه يتجه لين کے با وجودکہ آپ خداکے سے رسول اور مغیر میں عجر بھی آپ کی اور سلما بول کی تباہی ویر اِ دی کے لئے گھوڑوں کی تعلیندی کرائیں اور اپنی تو توں کے مطاہرے ا ورسلها بذر کے مرعوب کرنے کے لئے مدینہ منورہ کک جنگ کی خبروں کی اشاعت 'مرائیں' اور *صرف ہیں ہنیں مل*کہ لاکھو ان انسانوں کو کلئہ متی کے مٹانے کے اٹے جمع كرس اورمسلما نوں كم ہرائيك كام ميں ركا وط ڈالكر با كاخراس نيتجه كونہنيس إ ذا هَلَكَ قَبْصَرُ فَكَ فَيْصَرَ لَعِنْ لَا عَلْمَ الْمُعِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ ال کو ٹی قیصر · نطرنہ ٹنگا · قبصر سے لئے توسی کا فی تھا کہ اس نے آپ کی دعوت کور د كرديا - اورآب كى لمقين كوقبول مركيا - اور آب كى نبوت كے اعترا ن كے باوجود اسلام میں د اخل نه سوزا بُه سکوچائے تفاکلابنی ندیب میں ریک زا دایة زندگی سیرکرتا'! ور خواہ مخواہ سلمانوں کے دریے ازار نہ ہوتا۔ مگروہ سب کچھ ہواجس کا ہو نامقدر ہو جا عقا: اور کوئی تھبی اس کی منا لفا نہ جد دحبیدا ور کجرد ی کونه روک سکا' ا وراس طرح اپنے کا تھوں اُن نے اپنی ہلاکت مول لی۔

وہ مقوق "عزیر مصرف مسلمان یہ کفے نہ گئے تھے کہ غدا سے سبحے رسول کی رکت کی تھے کہ غدا سے سبحے رسول کی رکت کی تھے کہ غدا سے باوج دہمی قیصر سے حکم سے بنرد آزمائی کے سئے مسلمان نواس مبارز " کی دعو سن صرور دینا اور اُن سے مقابلہ کے لئے چڑھ دوڑ نا مسلمان نواس سے جنگ کرنے بنیا میں کئے تھے ' بنیام تواس کا اور اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا اور اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا اور اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا در اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا در اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا در اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کا در اُس کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کے شامنشاہ کا ہی بنیا میں کے شامنشاہ کا می بنیا میں کے شامنشاہ کا می بنیا میں کے شامنشاہ کا می بنیا تھا کے میں کے شامنشاہ کا می بنیا تھا کی بنیا تھا کی بنیا کی بنیا تھا کی بنیا کی بن

المرم وہ توت رکھتے ہیں کمسلمانوں کوصفی سے مٹا دیں گے۔ با اینهد و کر جنگ دیکار کی یه زندگی خوداس کی اینی طبعیت کانیتبه ندی بلکه تيصر كے حكم كى تعميل عى اس كے مسلمانوں سے صلح كى درخواست كى اورسلمانوں کی کریبا نہ سخا رہ اور منتقبانہ جذبات سے بالانز ترحم نے اس کی چندروزہ حیا كوعزت كے سائله گذارنے كاموقعه ديريا - تاہم مغييرانه مينيگوئي 'با دھ گلگ اپنا اير کئے بغیرنہ رہی اور و اور اس کا فاندان ہمیشہ کے لئے مصر کی حکومت سے محروم شایدتم یہ کہوکہ یرسب حیلہ نظا ، ہانہ نظا ، مسلمانوں کے ان مالک پر نبرواز ا ہور قابض ہونیکا - یا دعوتِ اسلام سے تعلق اُن کے انکار وگتا خیوں کے انتقا کا؟ تواگریه خیال محن متعصبانه وبذبات ومعتقدات برمینی ہے تو حقیقت اور وا نعیت اسسے کوموں دورہے- نیز بغیر حبت و دلیل کے کسی نفس یا کسی قوم کے ذاتی جذبات ومزعومه مقدات دوسرد س یکس طرح عبّت ہوسکتے ہیں ؟ ا وراگراس اعتراض کی صدا قت تا ریخی شها دت کی رسیشنی میں دکھ فی جاسحتی سے تو مجرتا یونے تو یہ بتاتی ہے کہ ان با دشا ہوں کے قبول اسلام سے انکارار نه مرت انکار ملکه نامهٔ مبارک یا مُفراری تومین و تخفیر کے با دج ویسلما نوں نے اپنی جا سيحبى قدام جنگ مهنیر که اورا گرخو د است اللهن نے سجی انتها نی غبظ وغضب یے نگ كااقدام مإباليء توسمي ني اكرم صلحالله عليه وسلما ورسلما نول في مرمكن طريقه سے مسكوالله اوراشى وملح كى را وكيمي الخدس منس ديا -کیا تا پرخ کا یہ وا فعہ ذاموش کردیا جائے گا ؟ کیجب تیقیرروم کے ك اس كى عكومت تباه بودى اا

دربارے درسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم کاسفیروالب آگیا توقیمردوم ،عزیز معرکو اور منام الروکومت بنتیب دوراد المان کردیا اور منام المروکومت بنتیب دوراد درسے اور منام کاریستان کی لاکھ دومیوں کالشاکوسلماں سکواسیت ال کیلئے جو کردیا گیا ہوسلما نوں کو یہ تمام خبری برا برقینی رہی تھیں۔ اور مارٹ خمانی نے قد خود درسولِ اکرم صلے الله علیہ وسلم کے سفیرسے یہ کہدیا متا کو مسلما نوں کے مقابلہ پی جو کیجہ تیاریاں میں کررہا ہوں آئے معوں سے دیکھ لے اور جاکرا بنے بنیراور سلمانوں کے مقابلہ مطلع کردے۔ گر میربھی سلمان فاموش بیٹھے دہا ورا کھوں نے دفاعی کاروائی کا بھی اُس و قست مک ادادہ نرکیا حب بک کو ان جاسوسوں سے ذریعہ یا اطلاع من کہ دوجا رہا گئی کہ دوی تبوک کے میدان کو محافظ جارہ ہے ہیں اور مکن ہے کہ دوجا رہا سالمان مجود ہوئے اور چونکہ بنا رہے ہیں اور مکن ہے کہ دوجا رہا سلمان مجود ہوئے اور چونکہ این حب کہ می مگر پر قابعن ہوجائیں۔

نبا نالبندنه کرستے تھے اس کے خود مثیقد می کرکے تبوک میں جائیہ ہے۔
مسلمان اگر موس ملک گیری کا شوق رکھتے اوران باد تنا ہوں کے توان آئیم طرزِ علی کو اس کا حیلہ بنا نا چا ہے تو اُن سے گئے سب سے بہتر موقعہ وہ جہلے تھا جو حارثِ عنیا نی نے غرور ونخوت کے لہج میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ کو لمے سفر کی مونت ویا تھا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انھوں نے اس کے خلا ت کوئی معاندانہ کار واتی نمیں کی اورسب کچر سینے کے با دج دمی فاموش کو لیے دینی و دنیوی متا غل میں معروت کی اورسب کچر سینے کے با دج دمی فاموش کو لیے دینی و دنیوی متا غل میں معروت مراب کوئی می تیا دی چیلے کے اور سے میں ایسی نمیں ملتی کر سلمان اس وقت حراکہ کے کوئی میں تا فل میں موروت میں تا اور سے اور سلم وغیر سلم ایک شہا دت میں ایسی نمیں ملتی کر سلمان اس وقت حراکہ کے کوئی میں تیا دی پہلے سے کر د ہے تھے۔

بھرجب مجابرین اسلام کا اسٹارگرمی اور معبوک کی شدت اور سامان جگ کی قلت کے باعث بے سروسامانی کی سکھیت اور وطن سے کوسوں دور سافرانے حالت میں سخت صعوبتیں بروار شت کر کے تبوک یک میں ٹینے گیا تھا اور و کھیے لینے کے بعد کہ عیسائی نشکر اسلام سے جانبا زمجا ہدین سے مرعوب ہو کر منتشر ہوگیا ہے اتبقا کا نہ بالسبی اور آئندہ کے خطرہ کو مہنی سے دور کر دینے کے خیال سے بے جنگ کے واپ نہ ہوتا اور عیسائیوں کے علاقوں میں بینی قدمی کرکے اُن کوجنگ برمجبور کر کے مہنی نہ ہوتا اور عیسائیوں کے علاقوں میں بینی قدمی کرکے اُن کوجنگ برمجبور کر کے مہنیت کے دیا۔

گرالیانہ ہوا ملکہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ سے الم کی صفت رحمۃ للعلین سامنے ہی اور کراسالاً کو حکم ہوگیا کہ حب وخمن جنگ سے ارادہ کے اوج دجنگ سے گریز کر گیا توہم کو مجی درگذر کرنا چاہئے اورا بنی نکا لیف کا خیال کئے تغیروا بس ہوجا ناچاہئے۔ اس سے کہ ہما را مقصد سجا ملک گیری ہنیں ہے۔ صرف نقنہ انگیر تویں کی روک تقام با اُن کا الندا ومطلق ہے۔ فقنہ جو جاعیت اگراس وقت اپنی فقنہ پردازی سے باز آگئی ہے تو تم میں درگذرو کی مسل کے دائے میں درگذرو کی مسل کے ساتھ والیں طبوبہ

مسلح نېراروں سے تېم غفیر سے مقابلة میں اپنے بغیبرسے پر که دیا تھا۔ یا رسول اکٹید ہم بیروانِ موسلی مندیں ہیں کہ آپ کو حواب دیدیں اگر آپ حکم دیں کہ آگ میں کو دیڑو تو ہم سبا بھی آگ میں کو دجا کیں ہم تو یہ کہنے

عگہ خون بہانے کوموج وس ۔ ا

غرص نسمع رسالت کے یہ پروا نے اپنی جان مال اولا دا ور عزت و آبروسب کیاب نی ذات اقدس پرنتار کرنے کیلئے موجو دیتے بھر بھی آپ نے نہ خسرو سے منتقا نہ جنگ کی اور نہ اُس کے بیلے شیر آیہ اور اُس کی مبٹی بوران سے اور نہ بعد کے کسی ایرا نی بانیا سے ۔ اور نہ آپ سے ضلفا رضی اللہ عنم نے ان میں سے کسی سے ساتھ تعرض کیا۔ اور یز دگر دسے پہلے کسی شاوا بران سے اس گستانی کا انتقام لیا۔

گرحب یز دگرد گفت این بخت سے خودہی عواق فارس اور بجاز کی سرمد برلمانو سے حیقیلش شروع کروی اور با وجد فاروق اظم عمر بن انخطاب کے بار بارطرح دینے اور تنبیہ کرنے کئے نیز خود ایل نی سروار آستم کے یزدگرد کوعوا قب جنگ سجھانے اور لمانو سے تجومن ذکرنے کی ضیعت کے اپنی ہے سے بازنہ آیا تو پیر سلما نوں نے وکھا دیا کہ دہ فاللم و کرش اور بے جا در بے آزار ہونے والے کے لئے بھی مصداق مرفزونے راموسی موجود ہیں۔

اب بھرائی مرتبہ موج کہ آپ کا یہ ارخاو ؒ آسٹرلٹر کُسُلٹر ؒ ' بنیمرانہ بیٹیگوئی' اور اور معزانہ بیٹیگوئی' اور اور معزانہ بیٹی منا یا کسی بخوی وکامن کی مبلیکوئی' اور با درخاہ ملک گیرکی حبلگ کے لئے تندید تقی ج

#### أنزكم تسكم كاايك زكت

نیزاس مقدس عبر بی اس حقیقت کانجی اظهار تھاکہ سلام وہ دین فطرہ ہے کہ اسکی بنیا و ہی سلامتی واسن برقائم ہے ۔ اور گویا قبولِ سلام اسن وسلامتی کا مبترین وقی بنیا و ہی سلامتی کا مبترین وطیعت کا نام مبی اسلام رکھا گیا اور آخری مسند ہے۔ اسی سلے اس فرسب وطیعت کا نام مبی اسلام رکھا گیا کے جس کا ما دی میسے سلامتی ہے۔

بس اگر ایسے ندمب کوتم نے قبول کر لیا اورایے دین کو ابنا شعار بنا لیا تو موپرین دو نیائی تنام سلاسی، اور عالم زیر و بالائی تنام شانتی، تها رے حصد میں آجائے گی۔ اور ہرقسم کے فتنہ و فنا و کی بنیادیں صرف اس ایک نام ہی سے ندمر ن تنز لزل ہوجائیں گ مکبران کی بنج وہن بھی باقی نہ ہے گی۔

اورکیوں ہنومبکہ سلام ہی کی یہ ضوصیت ہے کہ وہ تمام مذاب وا دیان اورکل بنتوں اور و ہرموں کو عزت کی نگاہ سے دکھتا 'اُن کی حقیقی اورالها می تعلیمات کو میم جانتا 'اوراُن کے مقدس نبیوں' رسولوں 'اور ریٹ یوں کو خدا کا برگز نیہ لیم رتا ہو وہ خودساختہ ہیو دریٹ کی طرح نہیں ہے کہ میلی علیم الصلاۃ واسلام کو العیا ذباللہ " رسی و قبال کہ کر خدا کی مقدس کتا ہے ہم قسم کے علم وستم روا رکھے .

پروہ فتنسانی کی کہ اپنے زعم باطل میں اُن کے گئے عصد حیات نگ کردیا۔ اگر چہ خوائی فیصلے میرندگ فرن کے گئے عصد موا خوائی فیصلے میرندگ فرن لیکنلفٹ نوٹ کر الله با فی الھیم خوا الله مُرتبع کو ایک اوران کی خام طالمانہ وکو گئی کا انگفٹی فوک سے اُن کے خام حصلے بہت کرد سے اوران کی خام طالمانہ حرکات کو باطل کر دکھا یا۔

اور شاسلام اس مندود حرم کی طرح بے جو قانونِ قدریت اور فطرہ کے خلاف صدا قت كومرت ايني مى اندر محدود ومجماع اور خداك ان هي سردنى · تعيمات كومو جوحالات ومقتضياتِ زمانه اورانقلا بات امم وممالك كے سابھ ساتھ نازل ہوئیں ۔ اوران نبوں اور رسولوں کو جوان تعلیات کئی کولیک کے اورعالم کے مخالف حقول مي شمع مايت وكمات رب وكسي طرح لمن كالمن كالمنارسي اور نمصرف یہ ملکہ انسانی برا دری سے ان تمام افرا دس جوامک ہی نسل کے افراداوراكيب مى درخت كے رگ و باري او يخ يوخ كا دوائتياز قايم رتاب کم حجة ایریخ عالم مین مهیشه فتنه کوفسا د کا منظر اور با نمی منا فرت کے جذبات کا باعث ركابي- اور مذارب عالم كى تام تارىخ اس ساه ورق شد داعدا دېر-اسلام توان تمام خيروساخة معقدات سع حداس امر كاصاف صاف اعلان كرتا ب كي من كوني " الوكها" اور" احيوتا" ندمب بني بول حسرطرح خدا ايك ك و وا راد وركعة بن كم الشرك وركوا بن ميو بكول سى بجادي و اورا منداب وركو بوراكرنوال اسے محد ملی اللہ علیہ سوسلم اب کدریج کہ میں بغیرون میں کوئی اور کھا بغیر ہنیں ہوں بعنی مرکز طرح اقطار عالم میں برابرنی اور رسول ہوتے اور مخلوق کو ہدایت و یقے آئے ہیں ۱۳ ا می طرح اس کی صدا قدت بھی ایک ہی ہے جوا بندار آفر منیشِ عالم سے اجک جملف صور توں اور گوناگوں مظامر میں بہیشہ بہیشہ قائم رہی ہے۔

میں ہی خدا کی وہ سجی تعلیم ہوں جو ابتداء آفرینٹِ انسانی سے آجنگ ایک ہی بنیا دیرقائم ب مرف حالات زمانه اورمالک وامم کے مقتضیات کے مطابق فدی سِع مغیر دم علیالسلام سے اجتک محد میں برابر فروعی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اور حس طرح ہرشے کی ایک ابتدار اور اس کی ایک انتہاریا اس کا ایک دورِ کمال سہوتا ہے اسی طرح میرا آخری کمال وعر وج خاتم النبین محد صلے اللہ علیہ کوسلم کے " ذات قدسی صفات کے ساتھ تدرت کے بانھوں نے مقدر کردیا کنا جوہورا ہوا ٱلْيُوْمَ ٱكْمُلْتُ لِكُوْرِ نِنْكُورًا تُمُمُتُ عَلَيْكُولُونَ وَمُرْتِ الْمُكُولُونُ وَمُ حِنِيتُ لَكُورُ اُنکا سُلاً ہُ دِینیاً۔ ہا ن میرے دورِ کمال' اور زیا نُهورج' کی پیخصوصیت ہے کمیں تام او بان ومراسب البی اور م ن کے مقدس میشوا ؤں کوسیا' اور ان کی سچی تعلیم کوحی تسلیم کرتے ہوئے ان مذا بب سے تمام غلط ایجا دات و اخترا عات کو حوکہ اہل مذامب نے معید میں بیلاکر دی میں اصلاح کرے دین اکھی کی اصل شکل و صورت کوظامر کرتا ہوں ۔

بس میں خدا کے ہر سیے نبی اور رہول اور رشی ومنی کو مقدس مانتا' اور اُن کی حقیقی اور اُسلی حقیقی اور اُسلی حقیقی اور اُسلی تعلیم کرتا ہوں اور اپنے معتقدین پر تعبین کا نام میکر اور اُسلی کا مرت اجالی ذکر کرسے سب برایان واعتقاد اور اُسلی کا مرت اجالی ذکر کرسے سب برایان واعتقاد

مل اج سے روز میں نے متمارے دین کو کا مل کر دیا اور تمبر اپنی نفت تام کر دی اور میں نے متمارے دی اور میں نے متمارے دین کو کیا ہو،

فرق قراردیتا ہوں یہ منہ من فقر من فقر مناعلیکرومنہ مرمن لونقصص علیات اور یہ بقین ولا تا ہول کر ملکوں اور قوس کا کوئی دورایا نہیں گذرا کے جس میں خوالی طرف ہے ان کے باس بنیریا بادی نرائے ہوں۔ وَإِنْ مِنْ اُ مَّدَةٍ إِلَّا حَدَٰ لاَ فِيهَا نَلاِ بُر۔ فِيهَا نَلاِ بُر۔

اور ببا نگ دېل په پيار کر کمتا هول.

اب ہم ہی انصاف کر دکہ جو مذہب خلاکی تنام سی کتا ہوں ہم سے سے
ہنیبروں نبیوں اور سنیوں کی عظمت صروری قرار دیتا اور ان برایان
واعقاد و مذہب کا حزو بتا تا ہو۔ سلامتی وسنانتی اس مذہب میں ہے۔ یا اُن
مذاہب میں جوصدا قتِ الّهی کو صرف ا بنے ہی اندر مخصوص مان کر دوسرے
تنام مذاہب میں کی کتا ہوں اور نبیوں کی بچی اور تقیقی تعلیم کا انکار کرتے ہول تنام مذاہب میں سے دبعن رسول وہ ہی جن کا ذکر ہمنے تم کوسنا دیا اور بین وہ ہی جن کا دکر ہمنے تم کوسنا دیا اور بین وہ ہی جن کا دکر ہمنے نہیں سنایا ہوں اور کوئی جاعت الی بنیں ہے جن میں جاراند برنہ تا ہو۔

اور نه صرف انکار ملکه اُن کی مخالعنت اور اُن کی توین و تحقیر کوندمب کا اسم جرو سیحتے ہوں۔

## راعی اور رحتیت

نامهائے مبارک میں بی اکرم صلے اللہ علیہ کو المفی کسرے کو یہ تحریر فر مایا تھا " فَإِنْ اَ بَئِیْتَ فَعَکیْ اِ فُرْ اَلْمُحِنِّ مِیْ ۔ اور قیصر کو تحریر فر مایا یُ فَاکْ تَو کُلُیْتَ فَعَکیْ اِ نَحْدُ الْفِیْنِیْ یَ اور عزیز مصر کو ' فَعَکیْ تَکَ اِ نَحْدُ الْفِیْنِیْ یَ تَحْرِ فِر مایا فَعَلَیْ اِ نَحْدُ الْفِیْنِیْ یَ تَحْرِ فِر مایا اِن میں کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تھا ری تام ر ما یا کا دال متاری گردن برہے ۔ متاری گردن برہے ۔

آب کا یہ ارتادِ مبارک صرف اس ایک معاملہ سے ہی تعلق منیں ہے بلکہ
اس کلام بلاعنت نظام نے قانون اتبی کی ایک اہم و نعہ پر روشنی ڈالی ہے جو
ہمارے شب ور وز کے ہزاروں معاملات میں و سیل راہ کا کام دے سکتی ہے۔
مرورِ عالم صلے اللہ علیہ واکہ ہم کا یہ ارستا واس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ لائی سردار عاکم میتوا، اور با وشاہ کی زندگی ہس کی تہا، اورانفرا دی، زندگی منیں ہے اوراس کے عمل و بے علی، انجار وا نبا ہے کا از صرف اسی کی ذات تک محدود منیں رہتا بلکہ ایک حکم ان کے نبید خود رعایا کی خفلت وجود کا باعث بن جا باکرتی ہے۔ اوراکی حاکم ذی اختیار کا فلم تمام عملہ اور بھررعایا میں با ہمی ظلم وعدوان کا موجب ہوجا تاہے۔ شنخ سعدی رحہ اللہ علم اور بھررعایا میں با ہمی ظلم وعدوان کا موجب ہوجا تاہے۔ شنخ سعدی رحہ اللہ فلم اسی حقیقت کو اس شخریں اوا فرایا ہے ہ

اسی طرح با دشاہ یا کسی حاکم کا عدل وا نصائ نظم وضبط منا م علہ اور رعایا کے درمیان خو د نخو داحساس فرائص کا داعی ہجاتا ہے۔ اور مذہبی زندگی مین فو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک مقتدرعالم مند بہی رہنا اگر ابنی مذہبی فرہبی و اور مقدین فرہبی و میداری کو صبح طور پر محسوس کرتا اور اسپرعامل ہوتا ہے۔ تو بھر سبر و اور مقدین کے گئے کسی وعظ و تلقین کی بھی جندال صرورت منہیں رہتی۔ خو داس کاعمل اور مس کا احساس فرص من اس کا احساس فرص اس کا حساس فرص من من جاتا ہے۔ اور مقط و با دی بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ منبی تو عالم ہے عل سے لاکھوں وعظ اور کرور وں نصائح بھی اُن کے گئے مشعل ہوا بیت منبی بن سکتے۔

غوض داعی کاکر دار مس کی گفتار مس کاعمل اور مس کی بےعلیٰ فرض سخناسی اور فرض ناست ناسی سے رعایا پر تا ٹر آیک فطری امر" اور فلا تی نظام ہے۔ اسی گئے ارشاد ہے یو گُلگ مرسم اچ و کُلگ کی مسَنو کُ کُون کَرَّیْ مَن کَوْلِ کَا مُن کَوْلِ کَا مُن کَر تم میں سے ہرشخص اپنی تعلقین اور ماتحت جماعت سے گئے "راعی "ہے اور تم میں سے ہرشخص اپنی رعیت سے بارہ میں جوابدہ ہے۔

کی خسرو پر دیز ، قیصر ددم اورعزیز مصر ، یه اورای قیم کے دو مرے سلام اگر مسلام قبول کرلیتے تو بھر فارس ، ردم ، اور مصر کی رعایا کو حلا حدا دعوت ہلام بین کرنے کی حزورت نہ ہوتی ۔ ملکہ ان سے با د نتا ہوں ، اور حکرا نول ، کاعمل خود ان سکے لئے دلیل راہ جاتا اور دہ سب کے سب برضار و رخبت مشرف باسلام ہوجاتے جس طرح کر بخاشی سٹا ہ حبیث ، اور سٹا بان جر بڑ سے قبول موجاتے جس طرح کر بخاشی سٹا ہ حبیث ، اور سٹا بان جر بڑ سے قبول اور دہ سب ایسی و قت یا فلیل عرصہ سے بعد اسلام کا اُن کی رعایا پر افر پڑا اور دہ سب ایسی و قت یا فلیل عرصہ سے بعد

مشرّف باسلام ہو گئے۔ درج زام ریادہ کی سے برای ریک زرد

يُفُ نِكَ اللَّهُ ٱجْرَكُ مُرَّتِينِ

تُم نے ناملے مبارک میں اس امتیاز کو بھی دیکھا ہے کہ ج نامجات آ بنے اہلے کتا ب او نتا ہوں کے سئے تخریر فرائے میں ان میں آسلم سُلُم "کے تعب د اور کا دینائے آ خبر کے مُور کا کہنے ہیں ہے۔ اس کو تائین " بھی ہے۔

بعن ابلِ کتاب کو یہ بتارت سے ناکی ہے کہ اگر تم نے ہسلام قبول کرمیاتو استرتفالے تم کو دو ہرا اجرعطا فرائے گا جعیفت یہ ہے کہ مذہبی و دین افتقاد اکیالیسی شی ہے کہ انسان شروع میں جس قدر اس قلاد ہ کوگر دن میں ڈوالئے اور اس بابندی کو خود برعا کہ کرتے ہوئے گھبرا تاہے۔ با بندی قبول کرلینے اور اس فلا وہ کوگر دن میں بہن لینے کے خلاف فلا وہ کوگر دن میں بہن لینے کے جا ن دال اہل وعیال اور عزت و حرمت ، سخت بھی اسقدر ہوجا تاہے کہ جا ن دال اہل وعیال اور عزت و حرمت ، سب کو نے دینا گواداکر میتاہے گراس کو ہنیں تھبور تا۔ اور یہ ایک الیں اس حقیقت ہے جس کے خواہد و نظائی تاریخ عالم میں ایک وہ نہیں ملکہ ہزاردل ، ملیا تیں گے۔

اس کے اسلام کے واعی مینم برخلاصلے اللہ علیہ دا اردسلم نے " دینِ فطری کی دعوت کے وقت فطری کی اس قانون کا محاظ ضروری ہے ہوئے اہل محاب مرحوت کے وقت فطرت کے اس قانون کا محاظ ضروری ہے ہے ہوئے اہل محاب بریم ہوئے ہوئے اہل محاب ہوئے الد علیہ والد ولم بریم ہوئے فرما دیا کہ تم یہ خیال نہ کرنا کہ اگر ہم اسس " نبی "صلے الد علیہ والد ولم برایا ان سلے آئے اور اُس کو خلاکا سجا رسول و مینے برسلیم کر لیا۔ تو دین علیوی یا دین موسوی کی آجنگ کی بیروی اور حضرت علی و حضرت موسی علیما الصاراة

والسلام برایان واخقا و سے تعلق تام زندگی یومنی دائیگال حلی جائے گی جرسے صائع كردين كے لئے بم ايك لم كے لئے بعى تيارينيں وس كے كرمس طرح مي خدا كابغيرا وسامس كاسجار سول بول أسى طرح اس سيبيط ابنيار عليه الصلوة ولهام خصوصًا مضرت موسى ومفرت عيلى عليها الصلوة ولهسلام بعي خداك سيح يغير وا رسول میں فرق صرف اس قدر ہے کہ میں خدا کا آخری سیفام لیکرا یا ہوں - اور خاتم النبین ہوں میرادین المنے ادبان ہے اورمیری است دنیا کی آخری است ب بس مما را وه اعتقاد جوحضرت موسى اورحضر عليها الصارة واللام بر ساجتک رہاہے اگر مس سے ساتھ ہی مجد کو بھی خدا کا پیغیر اور آخری رسول ان و تو متارے نے خداکے پاس دو ہرا اجہے۔ اورمیرے آنے سے قبل م طرح تم ا کمی خدا کی ندمہب کے ہرو تھے آج میرے آنے کے بعد محکو قبول کر لینے سے نشارت ا تھی کی بے منایت ولا محدود آغوشِ رحمت میں آ جا ڈگے۔ در نہ تو درصور سے انگا مل حفرت ابوموسی اشتری سے روایت ہے کہ نی اکرم صلے الدعلیہ وسلم نے ارتباد فرمایا تی خفی مِر جن کوه و مهراا جرمه کام و درا بل کتاب جو دو مرتبه ایمان لایا د را کیا بنے نبی بر دو باره رسول کرم ملی ۳ عليه وسلم ريه ) ومع غلام من في آقاد رهدا دو يول كاحت ا داكيا . وه شخص حب في باندى كوهليم دی، وب سکهایا اور معبر آزا د کرمے اس سے نکاح کرییا ریخاری، کے درحفینت آب کارشاد . " يُؤكِك السامِك مرتين" قرآن غريركي اس آيت كرميست تنبط ب- اَلَّانِ بْنَ أَبَيْنَاهُ وَالْكِتَابَ مِنْ فَبْلِهِمْ بِهِ مُنِي مِنُونَ . وَإِذَا مُثَلِّ عَكَيْهِمْ ظَالُوا امَنَّا بِهِ ا تَنَهُ ٱلْحَقُّ مِنْ سُ يِّمَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِمِ مُسُلِمِينَ - أُولَيِّكَ يُوْتَوْنَ ٱخْرَهُمُ مَتَّرَنَيْنِ بِمَا صُنُرُ فَمَا رَفْعُص)

خود توراً ہ وانجیل و زبور وصحا کفِ انبیار اور وم رعلیال لام سے آجگام انبیار ورسل علیم الصلاۃ واسلام میرسے نبی اور خاتم النبین ہونے کی بشارت فیتے جلے سے بین ۔

کے کتب احاد بن میں جب نامہائے مبارک کی یہ احادیث آتی ہیں تواس جائے گذی آنے ا دلائے اس جائے گئے کہ کرکئے مُرکز تکنی ہے۔ کیس یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس طرح قبولِ اسلام سے بعد دو نصار کا کا اجرامت محدید میں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ اس طرح قبولِ اسلام سے بعد دو نصار کا کا اجرامت محدید میں اندر میں اور صرف محدید میں اندرس ہی کے کمالات نبوت دکھ کرآ ب کے شیدائی اور حال نتار بنی مالانکہ عقل کا مقتضا یہ ہے کہ کسی بات کے تسلیم کرنے میں با خبر شخص کے مقالم مالانکہ عقل کا مقتضا یہ ہے کہ کسی بات کے تسلیم کرنے میں با خبر شخص کے مقالم میں بے خبر زیادہ قابلِ داد توسین ہے۔ اس کا حواب یہ ہے کہ ابنے بویر برائیا میں بے خبر زیادہ قابلِ داد توسین ہے۔ اس کا حواب یہ ہے کہ ابنے بویر برائیا کا سے خبر زیادہ اس کی سعادت میں اہلِ کتا ب اگر جد بھین آد و ہر سے اجرے متی ہیں ۔ مگرامت محد یہ کے دو مر سے اجرے مرائی اکتا ہے کہ دو مر سے اجرے مرائی اگرا اجرا ہل کتا ب کے دو مر سے اجرے مرائی اگرا میں سے بھی بڑھ جائے گا۔

والله اور فیرال میرے فیال نا قصیں قریہ تاہے کہ حبکہ نامهائے مبارک اہل کاب کاب اور فیرالی کتاب دونوں قیم کے افراد کے باس بھیج کے اور ذبان دی قربان نے ابلی کتاب کے لئے اس فیر کئے اور دو سروں کے لئے ابلی کتاب کے لئے اس فرن کا خصوصیت سے سابقہ ذکر فرمایا ہے کا دو دو سروں کے مقابلیں فقط ' اُسیام مُن کو دو سردں کے مقابلیں فقط ' اُسیام مُن کو دو سردں کے مقابلیں بغیر کی تاویل و توجیہ کے تسلیم کرنا جا ہئے۔ اور دو سری جاعت کے اکسرے اجرکی آجری مُن کی کے مسادی کرنایا اس سے بڑ ہانا حدیث اور قرآن عزیز کے بیان کر دہ خصوصی ربقیہ اِکھ کے فرائی کے مسادی کرنایا اس سے بڑ ہانا حدیث اور قرآن عزیز کے بیان کر دہ خصوصی ربقیہ اِکھے فیر کی

## دعوت وحدت کلمه

بقیصف کنت از و انتخاد در اور اس کی دروح "کوگم کردینا ب با افراد و انتخاص کے انفرادی ایان واعتقا دکا تفرق اور اس کی برتری بقیناً اس مقابلہ سے مبدا اور حدیث اور قرآئی آیۃ کے مفرم سے الگ ہے۔ ظاہر ہے کہ صدیق اکبر فارد ق اعظم ، فی الفرین حید بر کرار صفی الله عند کی الفرین محداث کرار وضی الله عند کی الفوی اور اس کی برتری حصرت عبدالله بن سلام کو الجا کی اور و مہب بن منبہ کے اجرا کیا نی سے ضاحان کی مقدر اعلیٰ دارفع ہے۔ را سوال میں برخ دو مرب بن منبہ کے اجرا کیا تھا ہے کہ متعلق می تفصیل سے ظاہر کر چکے بی کو اہل کتا کے دو ہرا احر فظرت اور عقل سلم کے کس قدر مطابق ہے ؟

نبلان سنرکین اور مجرس بادشا ہوں کے کو ان کے مذہب کی ابتدائی مبیا واور اس کے مذہب کی ابتدائی مبیا واور اس کے عقیدہ کی عاریت کی بہلی این سے مذہب کی ابتدائی مبیا واور اس کے عقیدہ کی عاریت کی بہلی این میں این کو دین حق اسلام "کی طرف وعوت کی بات کا مسلام کی صورت میں دین و دنیا کی سلامتی کا بیغام مسئایا جائے۔ اور قبولِ اسلام کی صورت میں دین و دنیا کی سلامتی کا بیغام مسئایا جائے۔

اہلِ کتاب اور شرکین و موس کے درمیان باہمی امتیازی شان کی ایک
دندہ شادت یہ امر ہے کہ قیمر دوم اور عزیز معرکے دربار وں میں حب رسول
اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا قاصد نامہ سبارک لیکر جاتا ہے اور سلاطین سے کالمت و مفاطبت کی نوست آتی ہے تو اُن کی تام گفتگو سے یہ ظام رہوتا ہے کہ وہ ابخالهای کتا بوں میں ایک نبی منتظ کی آمد کی بشار تیں بائے میں اور آپ کے حالات و افعا سنکر یہ جی اقرار کرگذر سے میں کہ بہی خوص اُن تا م بشارتوں کا مصدا ق ہے اس سنکر یہ جی اقرار کرگذر سے میں کہ بہی خوص اُن تا م بشارتوں کا مصدا ق ہے۔
اس سنگر یہ جی اقرار کرگذر سے میں کہ بہی خوص اُن تا م بشارتوں کا مصدا ق ہے۔
قاصد کے ما عقر من سلوک ، نامه مبارک کا احترام ، اور آپ کی خدمت ہیں ہوایا
ورتا لفت کی روا مگی ، مون سے عل میں آئی۔

اوراس سے بھک و خسر و پر دین کسر طے فارس ج نکدا لها می کتابوں کی بینا رات سے نا ہفتا ، بی منتظری صفات سے بے خبر اور کسی خاتم البنیین بغیر کی امد کا قائل نہ تھا۔ اس سے اس کو آب کا بینام سخت گراں معلوم ہوا۔ اور آب کی امد کا قائل نہ تھا۔ اس سے اس کتابی گزری ۔ اور اس سے فیظ و غفد بیل آب کی 'دو و ت مسلام' ہنا ہے تات گذری ۔ اور اس سے فیظ و غفد بیل نامۂ مہارک کے ساتھ انتہا ئی گستانی اور ہے او بی کامعاملہ کیا۔

## مسببلية كذاب ورفيصله نبوى

تم نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے نامہائے مبارک میں اس دعوتِ اسلام کا بمنی کو نیے ہوج سیلا کذاب کو دی گئی تھی یہ کہا تھے نے اس وا تعہ کی اصل حقیقت کو بہا نا اور اسپرغور کیا ؟ یا تم بھی پرخود غلط ان ہی مدعیان حجتِ اسلام "کے ایک رکن ہوجن کا جذبہ رواواری و وسعتِ خیالی اس کا بھی تحل بنیں ہے کہ ضرور یائی ن اور سمجھا جائے ایکار کے با وجود بھی کہی نام بناو مرعی اسلام کو اسلامی لار سے فارج سمجھا جائے اور کسی ایک فرو کیا ایک جاعت کے الیا ، زند تہ کوظا مرکز کے شام ہسلامی جاعت کے الیا ، فرند تہ کوظا مرکز کے تمام ہسلامی جاعت کے والی اور کسی ایک فرو کیا ایک جاعت کے الیا ، فرند تہ کوظا مرکز کے تمام ہسلامی جاعت کے صحیح عقائد و ایما نیا سے کا تحفظ کیا جائے ۔ اگر ایسا ہے ؟ تو تمام ہسلامی جاعت کے افرارِ توحید اور شرح قیقست بیں سے و بھو کی مرتبہ بھر اس وا قعہ کو بڑھو اور خیم قیقست بیں سے و بھو کی مرب بلاور اُس کی جاعت کے افرارِ توحید اور رسالتِ رسولِ کریم کی تصدیق کو و کھی اور کھر فاتم جاعت کے افرارِ توحید اور سالتِ رسولِ کریم کی تصدیق کو و کھی اور کھر فاتم النہیں صلے النہ علیہ والدوس ماضی موجائے۔

میدائرکذاب کا و ہ خط جواس نے نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے نامر مبارک جواب میں لکھا ہے اور اس کی وہ زبانی گفتگو جو مدینہ آکر در بار قدسی میں بالمنا فہ ہوئی ہے دونوں اس بات کا صاف عما ف بتہ دینے ہیں کہ اس کو نہ تو دلیسلامی سے اختلاف اور نہ وہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکرے بلکہ اس کا ترکی اللہ الا اللہ محدر سول اللہ کے اقرار میں وہ دوسرے تمام سلمانوں کے شرکی یا یوں کئے کومسیا، تو حیدا آئی اور رسالت محدی وونوں کا اقرار کرتا اور اس اعتبار یا یوں کئے کومسیا، تو حیدا آئی اور اس اعتبار سے خود کومسلمان ہی جبتا تھا۔ اس کا اگر کوئی مطالبہ تھا تو نقط یہ کہ نبی اکرم صلے اللہ سے خود کومسلمان ہی جبتا تھا۔ اس کا اگر کوئی مطالبہ تھا تو نقط یہ کہ نبی اکرم صلے اللہ

علیہ دسلم اپنی نبوت کے زیر اِ ترانک میدو دحقہ میں اس کی نبوت کو بھی تسلیم کو لئی اول کئے کہ حکومت کو مان لیں جتی کہ بعض اصحاب سیرنے مراحت کی ہے کہ مسیلہ کی مسجد کا مؤذن افان میں اشہدان لااکہ الااللہ اور اشہدان محداً رسول اللہ اسی طرح بر متنا تقاحی طرح مسلما نوں کی افان میں پڑ ہاجا تا ہے الدبتہ مسیلہ کی نبوت کی شما وت کا اورا صافہ کرتا تھا۔

گرنی اکرم صلے السّرعلیہ وسلم صرف اسی ایک جرم میں کہ وہ نبوت کا رعی تھا اس کے افران توجید افرارِ رسالت محدی اور مدعی اسلام ہونے کو ہرگز قبول نہیں فرما نے۔ اور اُس کو ''جاعبت مسلمین سے خارج کرکے کذا کہ بعین اور مرقد و قرارہ نے بہیں۔ اور صرف میں بنیں ملکہ صدیق اکبر کے زمانہ میں اس عقیدہ کی یا دائش میں مرتد قرار دیا جاکر وحتی کے یا تھوں رسوائی کے ساتھ ما را جا تاہے ملکہ اُس کے اس ذلت قرار دیا جاکر وحتی کے یا تھوں رسوائی کے ساتھ ما را جا تاہے ملکہ اُس کے اس ذلت سے مارے جانے کی تصویب خود زباین وحی ترجان سے اُن الفاظ سے خلام ہواتی سے مارے جانے کی تصویب خود زباین وحی ترجان سے اُن الفاظ سے خلام ہواتی سے مارے جانے کی تصویب خود زباین وحی ترجان سے اُن الفاظ سے خلام ہواتی سے مارے جانے کی تصویب خود زباین وحی ترجان سے اُن الفاظ سے خلام ہواتی اُن الفاظ ہو ہواتی اُن الفاظ ہو تھا ہم ہواتی کی ساتھ آنے والے واقعات کے سلسلہ میں گاہے کا ہے بطور بنیا والی اور ایرا کرتے تھے۔

بھرامبر بھی غور فرمائے کہ نبی اکر مصلے اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیقِ اکبر نے

مین کے شہر رفنبیلۂ نبو حذیفہ کے اُن افراد کو بھی مرتد اور خارج از اسلام قرار دیار

قتل کر دینے کا حکم دیا کہ جو لا الدالا اللہ محدر سول اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ سیلہ

می نبوت کا بھی اقرار کرتے نفے۔ صدیقِ اکبر نے اُنہر جباد کیا اِ مسیلہ ذلت ہے

مارا گیا 'اور اُس کے مہت سے معتقدین بھی قتل ہوئے۔ اور صرف اُنہی کومعا

کیا گیا جنہوں نے کافی طور برمسیلہ کی بیروی سے بیزاری کا انظمار کیا۔

ا در کیا ہا رہے گئے وہ عبرت خیزوا قعہ کا فی منیں ہے کہ نبی اکر م صلے اللّٰهُ کلیہ وسلم کی و فات کو انجمی جندہی روز گذرہے ہیں۔ ہرطرن سے ویٹمن تاک ہیں ہیں کرکسی طرح ہسلام کا خیرازہ نتشر ہو۔

ایسے نازک وقت میں سلمان ابنی اکٹریٹ کی بقار اورا بنی جاعت کے افغ کے سے نام مناؤ سلما ہوں کی ولداری و ولجوئی اور سلامی برا دری میں امن کی شرکت کے لئے حس قدر معبی حبر وجبد کرتے وہ ہرطرح بجا و درست محتی -

کین ان تمام با توس کے با وجود صدیق اکبر رضی الله عند نے مہور صحابر رضی الله عند نے مہور صحابر رضی الله عند عند میں ما ت صات اعلان کردیا ۔ کدبئی اکرم صلے الله علیہ وسلم کے عند میں جو تحض زکوۃ کی ایک رستی بھی دیا کرتا تھا اور اب دینے سے انکار کردے تو میں اس کو ہر گز معان نہ کروں گا۔ اور ان کے مقابلہ میں جہا و کروں گا۔ اور ان کے مقابلہ میں جہا و کروں گا۔ اس اعلان کی تنام صحابہ پُرز ورتائید کرتے اور سرطرح اُن کی اعانت کرتے ہیں۔

اب آب ہی انصاف فرمائیے کہ کیا ہم اور آب صدیقِ اکبرا ورصابہ رضی اللّہ عنم سے زیادہ اسلام کے شیدائی اور فائی ہیں یا ہم کو اور آب کو اُن بررگوں کے مقابلہ میں مسلم اکثریت "کا رہا دہ شوق ہے کہ حنبوں نے اپنے خون سے کشت اسلام کو سیراب کرسے سرسبروشا داب بنایا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ جانے تھے کو مانعین زکون "یا" مسیلہ اور اُس کا گروہ " با دجہ و توحید ورسالت کے اقرار کے اس سے مسلم منیں کہلائے جاسکتے کہ وہ منرور با بت اسلام اور عقا کر اسلام میں رخنہ بیدا کرکے سا دہ لوح البیتے مسلما تو سے ایمان و اعتقاد کو منزلزل کرنیگے اور رفتہ رفتہ اسلام ایک با اصول میں اور کا مل و مکمل ندسب کی بجائے ہر تخص سے مزعومہ عقائد کا ایک ایا امعون مرکب بن جائے گا کہ بجراس کو سوسائٹ "کا ندم ب تو کہ کمین سے نیکن عذا کا بندیدہ اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ کو سلم کا بتا یا ہواحقیقی مذم آب و دین نہ رہے گا۔ اس طروری ہے کہ ابتدار ہی سے سلما بول سے اس نام بنا و متعنی عند کو کاٹ کر بھینکد یا جائے تاکہ نبید سلمان اسلام کی ابنی اصلی اور عیقی روشنی میں دینی و دیوی معراج ترقی پر بہو رخ سکیں۔

ادر آخر کار و نبی ہواج حصارت صحابہ رضی الشرعنم کی ہسلامی فراست نے اسلامی السرعنی کی ہسلامی فراست نے سے سمجھا تھا بینی مانعین زکوا قائم سیلیا کذاب اور اسو دعنسی متنی کا فرب اور اُن کی مرتد جاعتوں کے استیصال اور ہلاکت کے بعد شجر سلام نے وہ برگ و بارنکا ہے کہ جبند ہی سال میں جار دانگ عالم میں ہسلامی شوکت وسطوت کا ٹو نکا بجنے لگا اور ہرسمت اعلام کلتہ الحق کا منظر نظر آنے لگا۔

برتمتی اور بلیسیبی سے اگران صحابہ کی مقدس جاعت کی بجائے اس زمانہ میں ہم اور آپ جیے محبان اسلام اور شائقین اکٹریت جاعت کی بجائین ہوتے تو العیا ذبا بشدصدیت اکبراور ان کے مقدس ر نقار (رضوان الله علیه المجمین) کوئی العیا ذبا بشدصدیت اکبرا فران کے مقدس ر نقار (رضوان الله علیه المجمین) کوئی در کا نکقن واا هل القبلة "کاجم الم کاجم الم سناگر" کمقر مولوی ہی کا لقب دیت اور نصیب اعداء بھر اسلام کی بھی و ہی حالت ہوتی جا جے عیائیت، بیوویت اور مندو و حرم 'کی ہے کہ خداکا منکر بھی عیبائی اور مندو کہانے کا سخت ہے اور المجمی الم کی اور مندو کہانے کا سخت ہے اور الم کو اور کرشن ورام کوخذا اور اکب خداکو من خواکا منکر بھی عیبائی علیا الله می اور مندو در الم کو اور کرشن ورام کوخذا الرص کا عیبائی اور مندو سے ۔ اگر حضرت عیلی علیا الله می کو اور کرشن ورام کوخذا

کیے تب بھی عیا ئی کا عیائی اور سندو کا ہندو ہی رہتا ہے ۔اوراگران کوخدا كابنيا مانتا بوتب معيى عيمائيت اورمنده وهرم كابيستاري شاربوتا باور اگرصا ف انکارکر دے اور حفرت عیلی علیال الام ادر سری کرش کے وجو د کوئی تیم نہ کر نا ہو۔ تب بھی سکا عیا ئی اور خانص ہندوہی شار ہوتا ہے غرض و شخص علیا ئی معاشرت یا ہند وسعا شرت کا عادی ہے اور اُس کو ما نتاہے تو محر خوا ہ اُس سے کچه می عقائد کیوں ہنوں وہ عیانی کا عیانی اور ہند و کا ہند وہی رہتا ہے آگ که اُن کی بنگاه میں مذمب کی حقیقت صرف سوسائی می بنگانه اور تعار<sup>ف</sup> کا نام بے نہ کہ مذاکے بتائے ہوئے خاص الهامی احکا مات واصول کا نام سی حال س ج غربیب سلام کا بھی ہوتا اور حقیقی اور اصلی مذہب کا نام ونشان بھی نظر نہ ساتا۔ لَيْنَ الِّي عَالَتُ مِن اگروه علمارِحَ مُرْكَمِن كَاسْتُ يوهُ كَبِي تُكْفِيرِ لَمِينٌ سَهِي رَامِن مرزا غلام احدقا ویانی مدعی نوت اورانکی برد دمقلد جاعتول کواسوج سے سلای ا دری سے خارج "مجت میں کہ وہ سلام کے ساڑھے تیرہ سوسال کے سلمہ عقیده اورنصِ قرآنی کےصاب اورصریح عقیده ' ختم نبوت کا انکار کرتے یا انکا كرف والے كو ابنا امام اور مقندا مانتے ہيں - اور اس طرح صرور يات وين اور سلّاتِ اسلام میں رخنہ اندازی کے باعث ہوتے ہیں تو اس میں ان علماء حق" کاکیا تصورہے اور برخو وغلط دعولے محبتِ مسلام کے حبش میں ان مامیان ملت بیناریر کفرمولوی سے اوازے کنے ک طرح جائز و درست بن کیا وہ اس ایت سے بالکل بے ضربیں۔ إِذُا جَاءَ لَتَ الْمُنَا فِقُونَ قَالُوْا حَبِهِ مَارِى إِسْ مَانِيَ آتِي وَكُتُمْ إِنْ

کم مم گوای دیتے میں کو بنیک آب منواکے مسول ہیں اور انٹہ جانتا ہے کہ تقینًا آب اس کے رسول ہیں اور انٹہ گو اپی دیتا ہے کو منا ایک گوائی دیتا ہے کو منا اپنی گوائی میں یقینًا کا ذب ہیں۔

نَشْهُ مُكُوا تَنْكَ كُرُسَّىٰ كُ اللهِ والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَمَ سُوالًا والله كِنَشْهُ كُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَالله كِنَالْهِ بُنْ نَ .

يكفيرال فبله

مكن ہے كہتم يدسوال كروكه كير حديث من صَلَّى صلى تنا واسننقبل فبلتنا واكل د بيننا فن نك المسلم إلى ى له دمة الله و دمة رسو لدر الحديث كم كيام ادب سوا دل توصديقِ اكبراور تمام صحابه كے منفقد فيصل اور اس كے محيح تنا بج کے بعدیر سوال ہی بعداز دقت ہوجاتا ہے۔ اس کے کھب زبان دمی ترجان سے يه پاک جلے شکلے میں صدیق اکبر اور صحابہ کی مقدس جاعت نے اُن کو خود اپنے مله باری کی اس صدیث کی شرح مین فتح امباری مینی - خیرا باری محرما نی مدین شور وستند شرح مینی بان کیا گیا ہے کوجب کے کی خص کے اعالی ظاہری سے کوئی امراحکام البی کے خلاف معلوم نہوتا ہوا مکو مسلمان ی مینا جائے۔ اور اگران تا ماعالِ ظاہری کے باوجود اس کے دو سرے احال یا عقا مداجو اعال سه بهی زیاده قابل نوحبیر) اصوال سلام کے منا فی مِن تبوه اس **حدیث کا مصدا ق منی**ں میں مکتا . طافظ ابن مجرفرات بن ونيه المعود الماس عمولة على الطاه فهن المين على الماعين أجرب على حكاً الهله عالم وفطي مندخلات ذراك فترجم اس مديث كاسطلب يه مركد يوكون كم معاطات ظاهري السيم ہی مول ہو نگے بین تحف بن سے شعار کو ظاہر کرے امبرال سلام ہی احکام جاری ہونگے حبتا کے اس خطاب سے خلاف

گوشِ ح**ی نیوش سے مُنا نقار اُ** نہیں معلوم **تفا**کہ ان الفاظِ مبارک کا مفہوم کیاہے کہ یہ كس موقع كے لئے اوا ہوئے ہیں' اورخطانبت كار وئے سخن كس جانب ہے، يرب كيم جانف ورسمين سے بعد همي اُن كامسيل، اور اسو دعنى اورا ن د دنوں كى جاعت كو مرتد قرار دینا اورمنکرینِ زکوٰ ہ کےخلا ٹ علمِ حبا دیلبند کرنا' اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ستم عفا مُدا ور صراد یا تِ دین سے انکار کیا اُن کی باطل تا ویل سے بعد کسی . شخص کومسلمان کهلانے کا حق ہنیں رہتا۔ اور و هغیر ملم جاعتوں سے بھی بدتر" مرتدیں" کی جاعت میں داخل ہوجا تا ہے کیونکہ اسلامی قا وزن سبت سے عالات میں ایک کافر ومشرك كويناه دينا اوراكس سدونوى حيات وسعا ملات مي انتزاك عل جائز ر کھتا ہے لیکن مرتد سے سئے ان میں سے کسی ایک مرکا بھی روا دار ہنیں ہے تاہم اگر مسلدی مزید وضاحت مطلوب ہے تومعلومرہے کہ قرآن عزیرُ اور مدینِ باک کے كلات طيبات كوسطى نفرسے دىكيمنا' اوران پر فوراً كسى سئلەكى منبا د قائم كراينا اكز مقصد سے دور اور قرآن و حدیث کی شیح روشنی سے حداکر دیا کر تاہے۔ اور مبصدا تاثر یا میرسد دیوار کج

اس طربت كارسي سيكر ون خطر اك غلطيان بدا بهوماً باكرتي بين-

حدیثِ رسول! نبی اکرم صلے اللہ علیہ و کم کے خلوت و علوت کے کلام اور خطابت کا اللہ علیہ میں مسلم اللہ کے ملات کا اللہ کے مفہوم کی تعیین کے لئے صرف لفت کی ارشاد الب عالیہ کے مفہوم کی تعیین کے لئے صرف لفت کا فی منیں ہے ملکہ اصو اللہ خطابت کے مطابق اس کے سمحنے میں سیات کو وسیات کے اسلام معین میں ہیں کہ مصلاح معین میں نبی اکرم صلے اللہ علیہ سے قرل منیل اور تقریر (مینی آب کی موجود گی میں کسی علی وقول یوآب کا سکوت یا اس کی تصویب ) کا نام حدیث ہے ا

محل گفتگو، اوراحول کی کیفیات، کولیس میردخل سے ۔ اوریہ بات مجداب می کے کلام کے ساتھ فاص ہنیں۔ ہے ملکہ دنیا کی تمام خطابت اس اصول برمننی ہے۔ تبارة فات خطابت وتكلمين ايك بات كهي جاتي سب اورالفا ظامي كتي تمكي كو ئى تخصيص وتفييد بنسي ہوتى مگر تھر بھى مخاطبين كيفيتِ كلام طرزِ تنكلم اور خارجى مالات سے مس کلام کوکسی خاص حالت خاص وقت کاکسی خاص قید کے ساتھ مقید سمیتے ہیں اور تقیقت میں تنکام کا مقصو دھبی وہی ہوتا ہے جو خاطبین نے اندازہ کیاہے . اسی کے محدثین اور فقار مجہدین کسی حدیث سے کئے یہ کم کرتے ہیں کہ فیاص مگبر یا خاص و قت سے سئے مخصوص ہے اور کسی حدیث سے متعلق فیصلہ و نتے ہیں۔ کہ یہ عام ہے۔ حالا ککہ محص عبارتِ حدیث سے نہ خاص کی خصوصیت کا بتہ حبتا ہج اورنه عام کی عومیت کا- ۰۰۰ ا کی ہی حدیث کے دو حبوں میں سے ایک سے متعلق خصوصیت کا فیصلہ صادر کرتے میں۔ اور دوسرے حبلہ کو عام فرماتے ہیں۔ مثلاً ارشا د نبوی ہے۔ کہ مَا بَيْنَ الْمُشَرِي فِ وَالْمُغْرِي بِيلَةً مَ مَدِمَ رَقَ ومَعْرِب كَ درسيان ہے . نظا ہرہے کہ قبلہ کی مست متعین اور محوس ہے بحدیہ کو ٹی عقلی اور خیالی مقام نہیں

نظا ہر ہے کہ قبلہ کی ست تعین اور موس ہے ۔ تعبہ کوئی عقلی اور حیالی سقام ہم ہی گئی۔ ملکہ مات میں ایسے خواب میں واقع ہے اور دنیا سے خواب میں واقع ہے اور دنیا سے خواب مالک کے طول بدا ورعو من بلد کے اعتبار سے قبلہ کی حبت ان مالک کے لئے مدا عدا ہو اور جو خالک کیا ہے واقع ہیں واقع ہیں ان کے لئے مدا عدا ہو تعین جو شہرا ور جو خالک کیا ہے اور جو کعب سے جانب غرب ہیں واقع ہیں ان کے لئے تملہ کی سمت شال کی جانب ہے۔ واقع ہیں ان کے لئے قبلہ کی سمت شال کی جانب ہے۔

تواب اگرحدیث کومرف عربی و گفتری سے ہی حل کیا جائے تواس کے منے یہ ہوں گے کہ تمام دوئے دمیان ہے جو ہوں گے کہ تمام دوئے دمین کے لئے سمت قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے جو بقینیاً صبح اندے منیں ہے اور حدیث العیاذ باللہ باللہ بدی منے البیا مطلب رہی تی ہو اس کے منین سے ساکنین کے ساتھ معنوص کیا ہے۔ جن کے اعتبارے یہ حبارہ می المراد ہوسکتا تھا۔ کیونکہ وہ بھتے ہیں کہ بارشاد عالی خاص مخاطبین سے متعلق ہے اور بیان کردہ مقابات میں ہے کسی مقام کے تذکرہ میں فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح (حدیث)

اسی کئے محدثیں اور فقا َ یو مجمد مین نے یہ فیصلہ فر ما یا کہ بہلا حبہ تمام عالم کے مسلمان سنیاب و یا خانہ کی گا مسلمانوں کے لئے عام ہے ۔ ضروری ہے کہ کوئی مسلمان بنیاب و یا خانہ کی گا میں قبلہ کوڑ نے کرے نہ لیٹن و سرے تبلہ نعبی '' شزر توااد غربہ ہوائی مصرف اہل مدینہ میں مخاطب میں۔ دمانیہ درم مے مؤب اس عراح مسئلة در يحبث كى صفيت به ب كدا يك خص اگرا بنى زندگى مين منز ان اعال سے بچا ناجا تا ہے كہ وہ الما نوں كى مى نازا داكر تا ہے سلما نوں كا ذبحه كيا تا ہے اور سلما نوں كے قبلہ بى كوابنا قبلہ مجتا ہے توا يسے خص كوغير سلم مجنا يا اُس كو كا فركمنا كسى طرح درست بنيں ہے تا آنكم اُس سے ایسے افعال واعال سرز د بوں جو اسلام مے مسلم عقا مُرسے فلا ن بوں اور اُس كا عقيد ہ صراحة اسلام عقا مُرسے فلا ن بوں اور اُس كا عقيد ہ صراحة اسلام عقا مُرسے فلا ن بوں اور اُس كا عقيد ہ صراحة اسلام عقا مُرسے واللہ عقا مُرسے واللہ عقا مُرسے واللہ مسلم محتا مُرس مو۔

تم غور کرواس واقعہ کی طرف کہ ایک مرتبہ ہی اکرم سے اللہ علیہ ہوسلم کے جان تارصحابہ جا دمیں معروف بن جس- حضرت زید سے سامنے ایک کافر آجا تلہ ہواں تو رکھے کر تلوار اُ مٹا تے ہیں کہ قتل کر دیں وہ خص کلئہ توحید بڑھ کرظا ہر کرتا ہوں کہ میں سلمان ہوں۔ مگر حضرت زیڈ یہ کہ کر کہ میں جا تتا ہوں کہ تواس و قست کلہ بڑھ کرانی جان بجا نا جا ہتا ہے ' اُس کوقتل کر ڈالتے ہیں ۔ یہ وا قعہ جب دربار رسالت میں بین ہوتا ہے تو آپ کا جر ہ مبادک خصہ سے تتما جا تا ہے ادرباربار فراتے ہیں ' ھوڈ شقعت قلب کا جر ہ مبادک خصہ سے تتما جا تا ہے ادرباربار فراتے ہیں ' ھوڈ شقعت قلب کا جر ہ مبادک خصہ سے تتما جا تا ہے ادرباربار فراتے ہیں '' ھوڈ شقعت قلب کا جر نہ مبادک خصہ سے تتما جا تا ہے ادرباربار مربا کے اس کا دل جر کرکیوں نہ دیکھ لیا جی کہ مسلمان ہوا ہوتا ۔ اور یہ کام جسے مرز دنہ ہوتا۔

ا در سوبواس داقعه کوئرکسیا که توحیه کا قرار کرتا ہے رسالت محدی و ملی میلید م

رجا نید صغر ۹۷ ) عدہ کیو کہ جوجا عب صمابہ دربار قدس میں موجود بھی اُن میں مبٹر حمتہ اہل مدینہ کا بھا تو آپ نے صروری مجما کہ صراحت کے ساتھ اس عام حکم سے اسخت ان کے لئے بھی عملی صورت میان کر دی جائے۔ اس سے آپ نے نتر توا اوغز ہوا ارشاد فرمایا، کی شا دت دیتا ہے مسلما نوں کے قبلہ ہی کی طرف کاز پڑھتا ہے' اقد سلمانوں کا ذہبے کھا تا ہے میں اکرم صلے الشھایہ وسلم اس کو مرتد قرار ویتے ہیں اور مسلم کا کراہ ہی مبنیگو نی کے مطابق اس کو قتل کرا دیتے ہیں اور اس کے متبعین' اور مافیین ذکواہ مرد وجاعتوں کو دائر ہی اس طام سے خارج سمجھتے ہیں اور اس بارہ یں اس قدر سنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے سوال پر جاب دیتے ہیں۔

اس قدر سنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے سوال پر جاب دیتے ہیں۔

اس قدر سنی فرمات میں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے سوال پر جاب دیتے ہیں۔

اکی فیصل کو افاحی دین ممل ہو جگا اور اب دی مقطع ہوگئی کیا کہ بینے قص و اُفاحی یہ سے کہ بین ذمذہ و رہوں دربین بن فصال کا مسلم میں میں اور ہم اُس سے صوف ا نئی ایک میا میں ہی زندگی اور اس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی ایک میں خواس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی ایک میں نہ در گراس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے صوف ا نئی کے میں نہ در کرا سے میں اور ہم اُس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے صوف ا نئی کا میں نہ کرا سے میں اور ہم اُس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے میں اور ہم اُس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے میں اور ہم اُس سے میں اور ہم اُس سے صوف ا نئی کی زندگی اور اس سے میں ایک میک میں ایک میں ایک

ا کیشخص کی زند گی اور اس سے عقا کر پردہ میں میں اور ہم اُس سے صرف ا نہی حینداعال سے روٹ ناس میں کہ وہ کلہ گو ہے ۔ قبلہ کی طرف نمازیڑ صنا ہے ممالؤ کے ماتھ کھانا بینار کھتا ہے تواس کوسلما ن مجبوا درخواہ مخواہ برگا نیاں پدارک اس يركفركا الزام نه نكاؤ- ا در فروعی اختلانا سن كی بنا پراس كی تكفیرنه كرديكين اس سے برعکس اگر ایک تخص کرشن سے او تار اور عدلی بن مریم علیالصالو ہوا اسلام مے ابن اللہ ہونے کو توحید کے خلاف منیں جاتنا یا نبی اکرم صلے اسعلیہ و لم کی ختم سبوت کا انکارکر ناہے یا اپنی نبوت ورسالت کا اعلان کر تا ہے یا قیامت اور بوم آخرت كوتسليم نهيس كرتا تومحض قبله رونماز بإصا مسلا نو س كا وبحيكا أ اس سے اسلام کے لئے کی طرح کا فی تہنیں ہوسکتا اور دہنفس مرز صدیث مَنْ صِلْحَ صَلَوْمَنَا الح كامصداق نهين سعه ورز معاذا تله بي أكرم صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ ارست در فران کریم اور دیگرا عادیت صحیحہ عائے ہوئے

کے خلاف اپنے مزعومہ اور خودسا خدہ عقائد کی ترویزے کرتا ہے اور اس آیت کے سلمہ عقیدہ کے خلاف باطل تا ویلات کی بنا ہیں اپنے نئے ند بہب کی اشاعت کرتا ہے تو آپ کی غیرسنے اسلامی کس طرح اس کی اجازت دہی ہے کہ ایسے کسی ایک شخص کی اور آپ کی غیرسنے اسلامی کس طرح اس کی اجازت دہی ہے کہ ایسے کسی ایک شخص کی ایس کی بیروجاعت کو اسلام کی شجینی کی احدا دوا عائت کا سسب ہوں ؟

اور محبت اسلام کا یہ کیا جذبہ ہے کہ قرآنِ عزیز اوراُس کے احکام کی مکذیب ادر تا ویل باطل کے با وجو دہمی ہم اُس کوسلمان ہی جبیں۔ اور اس کے باعقوں مسلام کی تخریب ہونے دیں ہ

مِنْیک مُنْفِیرِ مِین ایک بدترین گناه سے ادرایسے افراد بقینًا قابلِ مَلات ہیں جوفروعی اختلافات کی نبایراس قبیح فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔

کا سامعا مله رکھنے والوں کو بھٹھ رمولوئ کا خطاب دیا جائے۔ اور اس طرح حقیقی سسلام کی تباہی وبربا دمی میں منافقین کی ا عانت کیجائے۔ وقال مرتد

بات سے بات بیدا ہو جاتی ہے۔ منعاتِ گذشتہ میں تم سے یہ کہا گیا کہ ہام ایک منرک و کا فرکو خرک و کفر کی حالت میں بھی بنا ہ دیتا 'اور اُن کے ساتھ معاملاً میں اشتراکِ عمل روار کہتا ہے لیکن مرتد "کے لئے بجز تو بہ یا قتل دوسری کوئی راہنیں ہے۔ ہے۔ لام اُس سے وجود کو بحالتِ ارتدا دایک لمحہ کے لئے بھی برواشت ہنیں کرتا اور اُس کے ساتھ ہرقم کا نعا و ن حرام قرار دیتا ہے۔

متاری روش خیالی پرستائدیه نهایت شاق گذرسه و اور کیمی کا اکراهٔ فی الله ین کا بیغام اس امر سے خلاف معلوم ہوا ور کھی عقل یه را مهائی کرے کا گر قابل الله ین کا بیغام اس امر سے خلاف معلوم ہوا ور کھی عقل یہ را مهائی کرے کا گر تنبی ہے توسخروج از اسلام کی صورت میں میں کئی جبروا کراہ روار کھا جا سکتا ہے۔

لیکن اگر تم کوروا یا سِ اسلامی اور آیاتِ قرآنی اورا حادیتِ بندی کے مطالب سیحنے کی خدا سے بجد بھی توفیق ارزانی ہوئی ہے تو بھیر تم کو اس اشکا لے کے حل کرنے میں نریادہ کبنے وکاوش کی نوبت نرائے گی -

. حقیقت بہدے کہ خرب ایک اجتماعی نظام کا نام ہے ج معرفتِ کردگار "علم الهیات اور تہذیبِ نغوس علم الاخلاق "کے اصول پرمبنی ہے۔ تام قرانِ غریز کو پڑھ جا و اوا دیث کے تمام اوامر دیوا ہی کو د کھیو، ہرایک ایت اور سرائی حدیث اسی اجتماعیت کی شاہرِ عادل ہے۔ اعتقا دیات وا یا نیات میں اعالیٰ محدیث اسی اجتماعیت کی شاہرِ عادل ہے۔ اعتقا دیات وا یا نیات میں اعالیٰ محدیث وسيئه كاختيار واجناب مين تم حب آيتِ قرآني يا مدستِ نبوى كود مكيوك اس اصول سے خالى ند باؤگے۔

شَلُا عَقّا دیات میں ارشا دہوتا ہے:-

قُلَ یَا اَ هُلَ اَلْکِیّا بِ تَعَالَوُ الِیْ آے محد صدا سرملیہ سِ مکدیج اساہلِ کیا۔ کلِمَۃ اِسْکَاءِ اَبْکَہُ کَا وَبُنْکُمُ اَ نُ سَادَ اُس کلہ کی طرف جرمتا رہے اورہا رہے دیا۔ کی کُنْدُ وَمِنْ اِکْرِیْ مِنْاکُ اِلْکُرِیْ اِنْ سِیْرِیْ اِنْ سِیرِی میں کہ میں کا میں کے ساکھ کی عبادت

کی نَعْبُ کَ الله وَلاَنْشِرات براب وه یک مم است سواکی کی عبادت ا به شبهٔ آ

رہ آیا گانا ہے۔ رسٹ کھڑا گیائی کینزمی کنگر ورکو متاراب وہ ہے جمندری متارے نے

الْفُلُكُ فِي الْبَحْرِ لُنَانَتُ فُوا جَازِطِ الْبِهِ الْسَائِدُ مَ الْسَكَ مُعْلَازِةً

مِنُ فَحْمُلِم \_ كُوتُاسُ رُو-

ياشلاً عبا دات من فرما يا كليا ہے: --

اِتَاكَ نَعْبُلُ وَ تَهُم بِيرى مِى عبادت رَتَى بِي اور اِتَاكَ نَمْتَعِينُ عَبْري عبادت وَعَلالِينَ اور

وَآ فِيمُوا الصَّلَٰوةَ وَاتُواالزُّكُواةَ لَا نَهُ لِهِ اورزكُونَ وواور ركوع كرف والا

وَاذْ كُعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ - كما مدروع رود

وَآخِمُ الرِّهِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن الرَّوم الروم

وَكَ نَفِيعُنُ افِي سَيْنِيلِ الله - اور خرج كردا ملكى را وين -

ا در معاملات میں ارشا و ہوتا ہے:-

وَ انْكَالِيَتَهِي أَمْنَا لَهُ مُرَ وَآذَا خَكُمْنُمُ بَيْنَ الشَّاسِ أَنْ تَعْكُمُنَّا بِإِلْعَالِهِ ا

كَاتَجْعَلُوا اللَّهِ عُمْ ضَدٌّ لِإِيمَا لِكُوْ-

وَاذْكُو وَالْمُذَكُّمُ أَعْدُاءً فَا لَقْتَ بِينَ حَسُلُو بِكُرَ فكأضبخ تميني كميته إخوَاسًا۔

آورمتيول كوان كالمل ود-آدرجب تم لوگوں سے در میان مصله كرنے لگو تدانعان كے سات فىلىكرو-

الشركوا بي قمون كانشانه باؤ.

اوراس وقت كو يادكروج تم اك ووس کے دسمن تھے. تھارٹ تعالیے تہارے د د س می مبت بیدا کروی سیس تم اس کی ىغىت رسلام ،كى وجىسىسى بعانى **بعا** ئى **بوا** 

اسی طرح احاد مین صحیحہ میں غور فرمائے ارشاد ہوتا ہے۔

عن النعمان قال رسول المله صلى الله نغان بن نتيردادي مي كدرول الشمط الشراكيكم ردا دارې اور بامي ا ما نت د نفرت مي ايك جم ك طرح بائكا حبيا كرعم كاك عفو می زخم اجانے سے تام حبم بے خوابی اورخار مین متبلا ہوجا تاہے

مَلِمان إم كِيدِرُشِ بنياد كم بِي رُاكِ كاستكام در سرك كما تقد داسترك خَداکی نفرہ جاعت کے ماعت ۔

عليدوسلم ترى المئ منين في تواجمهم فارتاد فرايا توسلان كويامي مجت اور وتوادهم وتعاطفهم كمشل الجسدا ذااشتكي عضى تلاعىله سأ تُوَحبلان

المسلم كالبنبان ليثث ىعمنه بعضًا تدلجاعة مسالم ایان کے بعد عمل کی بنیاد لوگوں کے سافہ محبت ورداداری برہے ، اور جود برول مجب برداہ ہو کرست بناد رائے رکھتا ہے سوسعلوم رہے کہ آجنگ کوئی مشورہ کی بردات ہلاک نسیں ہوا ، اور فلا حب کی بنگر کوئل کرنا چا ہاہے توسی سے بھے کہ کوئلاک کرنا چا ہاہے توسی سے بھے کہ کہ اس کی رائے کا استبداد ہی اس کو ہلاک

رأسُ العقل ببدَ كلا بما ن التودُّد الى الناس وما استغفا مستبُّلً بلائد وما هلك احدُ من مشى رتع فأذا الادا تله بعبل هلكة كان اول ما بملكه لائك -

ان آیات وا حا دست کو دیجه وا ورسو چو که قرآ ین عزیز اورا حاد سیف شرایت این اعتما وات کا ورمعا طلت کی اجتماعی نظام کی اجمیت کس عقی شا کے سا عظا مر فرمائی ہے۔ عربی گرام کر اور اُس کے طبیغا نہ ہسلوب بیان کے ساعة ظامر فرمائی ہے۔ عربی گرام کر اور اُس کے طبیغا نہ ہسلوب بیان کے احتبارے جمع کے صیغوں کا ہر حکم ہستال اس امر کی صربی و میل ہے کہ اسلار تعالیے کنر دیک ہسلام سلمانوں کی جاعتی زمدگی کا نام ہے۔ تو اس طویل وہستان کا حاصل یہ ہے کہ اسلام ایک فطام آتی ہے جرکا وجو دسلمانوں کے وحد قو اجماعی پر موقو و نہ ہو اور جی قدراس اجماعیت میں فرق آتا ہے۔ حیات ہسلام کا وقارمین از مبنی ہوتا ہے۔ تو اسی حالمت میں جنمی اس اجماعی کو بربا در فرق بربا اور جربا دو جربا کے اگر اُس کو واس و مرق کی حفالے بھی اس اجماعی کو رہا کہ کرنے برا ما وہ ہوجا کے اگر اُس کو واس و اور کی حفالے کا داس و حدة کی حفالے کا دس و حدة کی حفالے کا دس کا میں وحدة کی حفالے کا دس کو حدة کی حفالے کا دس کی اس و حدة کی حفالے کا دستا کی کا سیک کی اس و حدة کی حفالے کا دستا کی کو دیا کہ کو خوالے کی دا دا سیک کر دیا کہ کو میں کو دیا ہو کی حفالے کا دستا کی کا میں کو دیا کی دا دا میں کو دیا ہو کا کی دا دو کی دیا گور کو کو کی حفالے کا دستا کی گور کی دیا گار کو کی دیا گار کی کا سیار کی کر دیا کہ کو دیا ہو کی دیا گار کی دا کہ کی کی دیا ہو کا کہ کی کا میں وحدة کی حفالے کا دیا ہو کہ کو کی دیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کا کیا گار کیا گار کو کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کا کا کیا گار کو کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کو کیا گار کیا گار کو کیا گار کو کیا گار کیا گ

رکے اس کو نتنہ ہے بجا لیا جائے ۔ نو دوکسی طرح بھی قابلِ مکتہ جنی ہنیں ہے ملکہ لأتي صد نہراراً فریں ہے۔

اس کو اور زیادہ ما ن الفاظ میں یوں سمجھے کہ ایک شخص جوسلمان ہے اور وحد فو اسلامیہ کا ایک رکن سمجھا جاتا ہے وہ حبت ارتفاظ برا وہ ہو جائے توورا وصلما نوں کی نیرازہ بندی اور ندہ بی اجتماعیت میں فقتہ کا ایک ایسا دروازہ کھولنا کو در اگر ابتدا مہی میں اس کا انسلاء نہ کیا جائے توسلما نوں کی اسلامی زندگی شنت خطرہ میں بڑجا نے۔ اورا عدائی سلام کو تنا ہی ہسلام کے لئے ایک زریں موقعہ فقا می اسلام کے لئے ایک زریں موقعہ فقا میں امالے کے اورا عدائی سلام کو تنا ہی ہسلام کے ایک زریں موقعہ فقا میں امالے کے اورا عدائی موائیں اور کی مشخلہ نے کے اول سلام میں وافل ہوجائیں اور کھر جندر وز کے بعدیہ اعلان کردیا کریں کہم نے اسلام کو ایک غلط ند ہب بایا امرائی میں ہیشہ لہذا ہم اس کو اب ترک کرتے ہیں۔ اوراس طرح عام سلما فوں کے دیوں میں ہیشہ لہذا ہم اس کو اب ترک کرتے ہیں۔ اوراس طرح عام سلما فوں کے دیوں میں ہیشہ ریب و ننگ کا بے بوکران کی ذمیری زندگی کو تنا ہ کرتے رہیں

ہذاوہ جبرواکراہ جو بنی حیات اختماعی کی حفاظت اور بقایر نظام کی خاطر' اختیار کیا جائے ندم کِ اخلاق' اور سیاسٹ کسی اعتبار سے بھی مذموم منیں' ملکہ ازس ضروری ہے۔

سویہ حبر واکراہ اگر جہ بظام رند مب سے بارہ میں حبر واکراہ معلوم ہوتا ہے لیکن عقبت میں استخص سے ترک ندسب بر جبر بنیں ہے ملکہ اس نے ہے کو ق اسلامی برا دری میں رہتے ہوئے ا نبے اس مل سے نظام اجماعی میں رخذ اندان ہوتا اور فقنہ بیدا کرتا ہے۔

روسه باید رو می العیا فر بالله مرتد موت بی دارالاسلام سے دارا تحرب بی اگرایک شخص العیا فر بالله مرتد موت بی دارالاسلام سے دارا تحرب لهنداس انکتا نِ حقیقت کے بعداب یہ کہنا صبح بنیں ہے کہ مرتد کی سزا تو بہال اس کو دُد بارہ اسلام پر مجبور کرنے کے لئے ہے۔ ملکہ دوسرے سلما بوں کے تفظ'اور اسلام کے نظام احت'کی خاطر اس کے ساتھ یہ طرزِعل اختبار اسلام کے نظام احتاجی کی حفاظت کی خاطر اس کے ساتھ یہ طرزِعل اختبار کمیا جاتا ہے جو ہرطرح عقل سلیم کے مطابق ہے

ندہب کے اس حکم سے حدا ہو کرتھوڑی دیر کے لئے تم دنیا کی موج وہ حکومتو ک نظام پرغور کرو تو تم کوحقیقت بخو بی منکشف ہوجائے گی۔

و کھیواک جا یا نی یا ترکی مجیر و صدے کے انگریزی حکومت میں قبام بزیرہ تا اسے اور وہ اپنے مخصوص حقوق کی بنا پر برٹین رعایا ہنیں کہلاتا مکبد جا آبان یا ترکی کی رعایا ہی سمجا جاتا ہے مگر اس حکومت کے علاقہ میں قیام بزیری کے بعد اس سے تا کا میں کی اسی طرح انگریزی حکومت کی رعایا کرتا ہے جب طرح انگریزی حکومت کی رعایا کرتی ہے۔

اورایک نخف انگریزی رعایا ہونے کے با دجوداس سے قوانین تسلیم منیں کرتا اور ایک نخف انگریزی رعایا ہونے کے با دجوداس سے قوانین تسلیم منیں کرتا ہے۔ اور علی الاعلان ابنی بغاوت وسر کئی گئی کا خلا کرتا رہتا ہے۔ تواب برقمن حکومت م س جا بانی یا ترکی شخص کے ساتھ ہروہ مین سادک کرتی اور اسکی جان و مال اور آبرو کی حفاظت اسی طرح کرتی ہوتی رعایا سے اشخاص وا فراد کی ۔

کیکن اس دوسر سے کینے با دجو دانبی قدم سے ایک فرو ہونیکے بھی بناوت اور ملکی امن داماں میں مخل ہونے کی وجہ سے سخت سے سخت سے خت نرائیں تجوز کرتی ہے۔ کہ بھی قید و بند میں ڈالتی ہے کبھی بھالنبی کی سزا دیتی ہے اور کبھی حلا وطنی کا حکم معادر کرتی ہے۔ اور اس سے یہ دولوں عمل بقایر نظام حکوست کے اعتبار سے فطرت اور نیجے میں مطابق بھی حیاتے ہیں ۔
نیجر کے عین مطابق بھی حیاتے ہیں ۔

بالکل اسی طرح ایب مشرک دکا فرج مسلامی حکوست کی آنوش میں آگیا اور رس نے اپنی مذہبی آرادی کے ساتھ ساتھ حکوست کے قوانین کو اپنے ذمہ عائمہ کر رہا ہے تو وہ یفنیا اس کا مستحق ہے۔ کہ ش کی جان و مال اور آب و۔ اور شریعیت اسلامیہ طرح محفوظ موجس طرح کر مسلما نول کی جان و مال اور آبرو۔ اور شریعیت اسلامیہ کا تا نون مسلم کی مرقعم کی حفاظت و میانت کا اسی طرح ذمہ دا رہو۔

اورائی ہسلام کا باغی مرتد اور سے نہ کہ نظام ہسلائی کر ہا داور اس میں رشنہ ہدا کر رہا ہے نفیڈ اس قابل ہے کہ انظار تو بہ سے بعب افتیل کویا جائے ۔ تاکہ دورے مف میں کوعبرت ہواور دہ تبدیل نہ ہے نام سے مانوں کی جاعت میں تاکہ دار اکفیڈنکٹ کی منگ مین الفکنگ فین منت جنہ ہے۔

ا درامن کی فرم دارسی جاتی ہے کہ دنیوی امن دامان اور حفاظتِ نظام کی خاط لو ہا را ہم طرز علی متر بر حن سیاست اور زیر کی بر منبی سی جاجاتا ہے اور اسی حکوست با مُدار اور اسی حکوست با مُدار اور اسی کی ذمہ دارسی جی جاتی ہے گر حب میں طریق کار ندسبی نظام میں استعال ہوتا ورامن کی ذمہ دارسی جی جاتی ہے گر حب میں طریق کار ندسبی نظام میں استعال ہوتا ورامن کی ذمہ دارسی جاتی ہے تعلی اور وسعت قلبی اس کوننگ نظری اور ظلم سے تعبیا نک خطابات سے موسوم کرنے لگتی ہے۔ یہ کیوں ؟ خور کر و تو معاملہ صاف ہے دنیوی نظام امن ایر

تنظیم جاعت جونکہ ہارے سکون واطینان کے لئے ہمہ وقت از کس طروری ہے اور ہم اس کا نقعان و فائد واس مادی دنیا میں ہروقت آنکھوں سے دیکتے ہیں اس لئے ہارے قلوب میں سی اہمیت سہت زیا وہ ہے اور اس سئے اس سے تباہ کرنے والوں اور اس میں رخنا انداز ہونے والوں کو دنیا سے خیست و نا ہو و کرونیا انصات کے خلاف منیں سیجتے ملکہ ہشد صروری جانے ہیں ۔ مگر اس کے بیکس ندمیب کو ایک تفریح اور دنیا کا ایک غیر صروری جانے ہیں ۔ مگر اس کے بیکس ندمیب کو ایک تفریح اور دنیا کا ایک غیر صروری جانے ہیں ۔ مگر اس کے بیکس ندمیب کو ایک تفریح اور دنیا کا ایک غیر صروری مسئلہ تفین کرتے ہیں ۔ اس کے متعلق صرف خونسگوار میلو سبی قابلِ قبول سجما جا تا ہے لینی اس میں طلق ایسانی نا وا حب جراکت و بیا گئی ہجا تخریب سب مباح ملکہ روشن خیالی سے اعتبار کے تن و مترا لکھا' اور میکھی جاتی ہے اور اس کا تلخ و ناگوار میلو نعنی اس سے تسلیم کے لئے فیو و و نترا لکھا' اور میں سے ان کا ربر ذہر و تو بیخ تنگ خیالی تنگ دین کم طرفی ورجر واکر او میں متعنی سے عنوانوں کے ساتھ موسوم کی جاتی ہے ۔۔۔

بېين تفاوت ره از کجا ست تا بکې

تبلنع وجباد

روببن کوخا ماکم المه سے جو معاہدہ آب نے بوک سے والبی برکیا ہے،
اس نے بیلیغ وجاد کی اصل حقیقت سے بھی نقاب الحظادیا اور ہردواحکام سے
استیا زات خصوصی کو نجو بی واضح کر دیا جس سے عیسا ئی مشنریوں کے بالخصوص اود
دیگر خیر سلم متحصیین کے بالعموم اس غلط اور گمراہ کن بردیگر بنازہ کا "کہ ہسلام نروئ شمنے کھیلیا" مبتر اور کمل جاب حاصل ہوجا تا ہے۔ بیستی سے متعصیین کی کوتائی عدہ نیز اس کی مجلائی و بُرائی کا انجام ہاری نظروں سے بوسنیدہ ہے " اور دیمنوں کی معاندانہ نشروہ تاعت نے ایسے دورہ ہم فرائض کوجابی ابنی غروریا کے اعتبارے وو حیا عبدا اموریس فلط محبث کر کے اسطرح بینی یا کہ کہ اوا قف کی نکاہ میں تبلیغ وجا وا کی بہی حقیقت کی و عبورتیں اور ایک ہی حفیون کے دو عنوان نظر آنے گئے اور ناوا قف نکاہ تبلیغ اسلام میں تمثیر آبدار کی جا دیکے نگی ۔ اگرچ اس فرسودہ اور نواعتراص کے محققانہ جوابات سلمانوں کے مطاوہ و فیمر ملم مفنین اس فرسودہ اور نواعتراص کے محققانہ جوابات سلمانوں کے مطاوہ و فیمر ملم مفنین و تحقین کے قلم سے کا نی سے زیادہ و سیئے جاسیکے ہیں ۔ اور اب اس مجنب کا کوئی گوشتہ بھی ایک ایم جزرے اور اس سے اس مقام برجی اس مقام برجی اس سے موقت کی موضوع کتاب کا یہی ایک ایم جزرے اور اس سے اس مقام برجی اس سے مالی رہتی ہے تو میرے فیال میں اس کا حق بورا نہیں ہوتا اور اگر کتاب اس محبف سے فالی رہتی ہے تو میرے فیال میں اس کا حق بورا نہیں ہوتا وہ جما و

توحیدا کسی نیزستِ شرک صله رسی حین سلوک؛ عفت عصمت ا ور بیرقیم کے مکامِم اخلاق كى تعليمتنى اور دشمنان دىن سے ظلم و عدوان كاحباب تو كيا كىجى بر د عا كاكلېره يى ان کے لئے زبان مبارک سے نیں فرمائے تھے۔ اور کیسے فرماتے حبکہ قریش کھے سخت سے سخت مظالم کے با وجود غدائے برتر کا اپنے محبوب کے لئے برحکم تھا۔ آے محدصلے اللہ علیہ وسلم تم اسی طرح صبر کر ہ حب طرح عظیم المرتبة تبغیبروں نے صبر کیا ہے در ان اعدار اسلام کے بارہ میں علیدی نیکرو۔ تم نصیت کئے جا وُاس کئے کہ تم ناصح باکر کھیے کئے ہو تم ان برملط نیں کے گئے۔ تَم صبر كروان باتون برجوه (مشركين) كقي اوراینے رب کی حد بیان کرتے رہو۔

نَعُنُ أَعْلَمُ مِنَا لَقُونَ وَكُمّا أَنْتَ كَلْيُمْ حَرِيْهِ وم كَتَّيْنِ مِمْ وَب والنَّهِ إِن رَمُّ ال ي حبر کرنے وا ہے ہنیں ہولیں تم فران سے ذر لیہ نصیحت کرتے رہو۔ اس نمنص کوجو وعید در ناز

یہ اور اسی قنم کی بے ٹما را یات میں جن میں آب کو نہی نصبحت کی گئی ہے کہ ے ہے۔ اوران کی ہودیو ساب مبراز ماخا مونی کے سابھ بلیغ اسسلام کا فریعنہ اداکرتے رمیں - ادران کی ہودیو كاكو في جواب نه ديس- اوراسي برآب كا اوراب كيصاب كاعل ربا - نيكن اسميك انظیر میں زنا زندگی سے با وجود قریشِ مکہ سے ظلم وسستم میں ذرّہ برا برفرف نہ آیا ۔ حتی وى الهي في إب كواور المانون كوكمت مدينه كو جرت مرجان كاحكمسنا ديا-

ك صُهِ كُمّاً حسّانُر أُولُوالعَنْم مِنَ الرُّسُلِ وَكَا تستغيل كهمر فَنُ كِنْ إِنَّهَا كَانْتَ مُنْ كُرْ لِسُنَّ

عَلَيْهُمْ مُصَبِطِي -كاحبير يقكاما بَعَوُ لُوْنَ وسَسِجْ بحثورتك -

بِجَبَّادِ فَنَ كِرْ مِإْ لَقُنُ ابِ مَنْ يَعَا فَ

دُعِيْكَا

اگری ناقابی برداشت طلم وستم سے عاجز ہوکراس سے پہلے بھی بعض ملمان عنبیہ کو ہجرت کر گئے نفے گئے سنے گراب حبکہ کم میں سلامی زندگی انتا ئی خطرہ میں آگئی ادر نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے قتل اور سلمانوں سے استیصال کا معاملہ می داراندہ وہ میں طے یا گیا ۔ تو ہجرتِ مکہ کا حکم ضروری فرائف میں داخل ہوگیا۔ آخر کارضعیف اور مجبور مسلمانوں سے علاوہ تمام سلمان مرام عظمہ سے مدینہ طبیعہ ہجرت کرکئے۔ اور کم دانوں سلمانوں سے میں دان خالی ہوگیا۔

ا ب جا ہے تو یہ تھا کہ قریش اور معاندین ہسلام کا جس سردیا جاتا اور کہ ہیں من مانی زندگی سبر کرستے اور کما لؤں سے جو کہ ان سے منزلوں وور ہوگئے تھے کئی من مانی زندگی سبر کرستے اور نیزہ و تلوار کی آزما کئی کی بجائے تعلیم اسلام کے خلاف فرائل و براہین کی توست سے کام لینے گر اینوں نے یہ نہ کیا اور تقضا نے طبیعت نے انکو جین سے بیٹھے نہ دیا اور بیاں جٹھے جٹھے بھی مدینہ میں سلما بن سے خلاف مخالفانہ اور معاندانہ ساز شیں جاری رکھیں اور نبرہ آزما نی شروع کردی ۔

باكتفي

اجبان ووول رب بعد بار بالمان الله كار وه سے جن سے ساتھ جنگ كى گئى اس سئے كه وہ

ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَانُصْ مِمْ لَقَلُ يَدِ إِلَّانِ أَنْ أُخُرِحُوا صِنْ دِيَارِهُ مُ لِنَكُرُخَقِّ إِلَّا أَنَ يَقُفُ لُو ارْتُبَا اللَّهُ

مظلوم بن اور بنیک الله نفالے ان کی مدو یر فادر ہے یہ وہ لوگ می جن کو ان سے گرو سے نامی نکالاگیا گریہ جنگ اُن کے مقالم میں منع ہے جواللہ کی راد بہت و توحید کا قرار

سکن جہا د کی اس ا جا زت کو بھی (حج کہ بیان کر و و محبور بوں کی وحبہ وی گئی، الى تى ترائط وقىيد وسے سائد مقيد كيا كيا كه جنگ كى يه اجازت اعتدال اور مدّا نصاف

اور الح گول سے جرمتمارے سابقہ جنگ

كرتے بيں الله كى راه ميں تم بمي نبگ كروا

اور صدی مرگز تجاوز نه مواس منے کوانلہ تعالے مدے مجاوز کرنے والوں کو دوست

نهيں ركمتا اوران كوقتل كروعب حكم بمي الك با د٠ ١ ورتم بي أن كوأس مكبس مكالوم

عُرِّے اُنوں نے تم کو تکالا ، اور ضاؤُفل

ز ياده سخت چزہے۔ الدمحدورام كنزوكي ان كے ما قة خبگ مت كرديا نتاك كروہ:

ہی اس مگر تم ہے جنگ کرنے مگیں۔ لیں اُ

مع متجاوز نه موسك اوراس كوموس لمك گيري اور ترتي جاه و مال كاوسسيله نه بنایا جاسکے - لهذاایت دہوتا ہے -وَ قَا تِلُو اللهِ سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ يَنَ يُفَا تِلُوُ سَكُرُ وَكَا تَعْتُدُ وَا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُعَنَّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ} قُتُلُو هُـُ مُوحِيْثُ لَقِفَةً مُوْمٍ

وَٱخْوِجُوْهُ مُوصِينَ حَيْثُ ٱخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ ٱشَكُّ مِنَ الْقَتْلِ

وَلَا تُعَنَا بِنِكُ هُ مُعِنْدًا ٱلْمُجَارِ

الْحَوَامِ حَتَّٰ يُقَاتِلُونَكُمُ فِيْ لِهِ

فَإِنْ قَا تَكُنُّ كُمْرِفَا فَتُلُوكُمْ كَنَالِكَ حَزًا مِمَا نُكُفِي يُنَ ۗ وہ تم سے جنگ کریں قرتم بھی جنگ کو کافرو کی سزاہی ہے یہ اگردہ باز آجائیں قوامد بجنے والا ادر رحم کرنے والاہے۔ اور ان سے جنگ کرتے رہو بھانتک کم فتہ کا ہنیصال ہوجائے ادر دین مرف خدا کے بئے ہی رہجائے۔ لب اگروہ باز آجائیں قریم متماری طرف سے بھی نقدی نہ ہونی جائے۔ گرفالموں کے سابقہ قَانِ الْهُوُ افَانَ اللهُ عَفُوْرُ الرَّحِيْمِ وَقَاتِلُوْ هُمْرِحَتَّى لَا تَكُوُّ نَ فِتْنَةً وَيَكُوْ بَ الرِّي بَنُ لِللهِ فَإِنِ انْتَهُوْل مَلْا عُلُ وَانَ ( لَا حَلَ الظّٰلِينِ ،

اور وی اکنی سنے جن قبو د ویشرا کیط کے ساتھ" جا د کی اجاز ست مرحمت فرما ٹی تھی خدائے پر تر سے برگزیدہ رسول کی پاک زندگی سے مطالعہ کرنے سے سے مرمو تجا وزنہ کیا اور کرنے کا کہ آپ نے اس حکم سے مرمو تجا وزنہ کیا اور اس مقدس فریضہ جماد" کو مرت قریش کمہ ہی تک محدود رکھا۔

چانجہ سریم مزہ بن عبد المطلب سریۃ عبدہ بن اکارٹ عزوہ وہ ان اور غزوہ وہ ان اور غزوہ وہ ان اور غزوہ وہ اور سلان سے استہ قریش کا معالمداند دوہ اس کی زندہ شادت میں۔ گر قرئی کی معالمذان سرگرمیاں اسی مدیک محدوہ ندر میں اور ان کے مضعل جذبات نے ان کو الیا برا فروختہ کردیا کہ اب مسلم ن کے استیمال اور ان کی نیجینی سے گئے ان کی نگامیں ابنی جا عصص مسلم کے استیمال اور ان کی نیجینی سے سے ان ان کی نگامیں ابنی جا عصص مسلم کے ان اور ان کی توب میں موجہ ہاری تما طاقت الیں سے کہ حس کوختم کر دینا آسان کا م جو ۔ ہاری تما طاقت اور ان کی قوت عمل ہا ری مہتوں کو لیست اور ان کی قوت عمل ہا ری مہتوں کو لیست

کئے دیتی ہے۔ تواب ایک دوسری جال علی اور مذسب اور آبواحدا دکی رہت ورسم کے نام پر اطراب مکہ دوسرے مشرکین کو ابجارنا شروع کیا ا ور قدیم رواج کے قیام و بقائے گئے ان کی رگیمیست کو مارنگنجة کیا اور مسبب فریم رواج کے قیام و بقائے گئے ان کی رگیمیست کو مارنگنجة کیا اور مسبب جالمیت کو درمیان لاکر ان کو بھی سلما نوں کاحربیت بنجانے کی وعوت وی اور ابجال اور عنبہ جسے سر بر آور وہ و نام آور قرار نول نام آور قرار نول کا درا بجال اور عنبہ کی اگلوی۔

حب مشرکین سے اتحاد وسئگٹن نے مصورت اختیار کر لی تواب وی آئی "
نے میں ملما نوں کو اُن کے مقابلہ کی اجازت و مکر مہلی اجازت میں اس طرح
وسعیت ویدی

وَ قَا تِلُوا الْمُشْرِمُ كِيْنَ كَا فَيْ كُمَا

يْقَا بِلُوْمَكُرُ كَا فَيَرَّ-

ا درئم بھی تمام شرکین سے جنگ کر د حبیا کدوہ سب مکر (ایسِتگہٹن نبار) تم سے جنگ کرتے ہیں'

اور آخر کارغزو که بدر کا وه مشور تاریخی وا قعد سنی آیا جس نے مشرکین کم میں کے کبرونخوکی والت ورسوا کی سے بل میں میں سنے باب کا ضافہ کر دیا

اس سے یہ بھی داخع ہو گیا کہ قرآنِ غریر کی اس میت کامفوم فَا قَتُلُوا اللَّشِ کِنِیَ حَمْیتُ وَجَبِلْ ﴿ سِبِ مَتْرَكِین کُومَل کرد مِباں بِا وَاور اُ اَسَّے مُنَا ایکٹی کھٹے وَا فَعُدُا وَا لَهُمْ کُلٌ مُصْلِمِ ﴿ مُعَاتِ مِی مِنْمِدِ سِرِعِیْدِ ۔ اِنْعُدُ اَلَٰ مُصْلِمِ ﴿

یی ہے کہ آب کے زمانہ میں عرب سے تلم مشرکین نے حب بلا نوں سے خلا من من کورہ من سے تام گروہ قبائل طلا من من کو م

ا ورخاندا کنسلما بن سے مقابلہ میں مینی قدمی کرسے نبرد آزما ہوگئے تواب لمالو کومبی بیمی ہے کہ وہ بغیر کاظ قرایتی اورغیر قرایتی سے جنگ کریں اور سرزمین عرب سے کسی مشرک کو اپنا حلیف نیم میں اور اس وقت کا ک ان کا مقابلہ کرتے رہیں کہ اُن کا وجو واور اُن کی مفدانہ زندگی کا خاتمہ ہوجائے۔

اورمرگز مرگز اس کا یہ مقدر دنیا سے کہ دنیا سے تمام غیرسلم خواہ وہ معا ہد ہوں یا ذمی طبیعت ہوں یا غیر جا نبدار ان پر جہاں دسترس ہو قبل کر ڈوالوا واُل کے قبل کے لئے گھا ت میں گئے رہو۔ حاست اد کلا اسلام ایسے احکام سے برگ الدّر مہ ہے اور ایسا کرنے والوں کو غدار اور نظام اسن کو تباہ در بربا در نیوالا سے۔
سجھتا ہے۔

تَارِیخ تَا ہِرَبِ کہ جنگ و بیکار سے م ن وا قعات میں ملما نوں نے ابنے حرافی ہے میں ملما نوں نے ابنے حرافی ہے میں میں مان خوا میں میں اختیار کیا تلکہ اس کے ریکس نبی اکرم صلے اسدعلیہ ولم میں خیرمصالحانہ رویہ نہیں اختیار کیا تلکہ اس کے ریکس نبی اکرم صلے اسدعلیہ ولم منے میں ہوجے مدینہ سے من کو اہل کتا بسمجہ کریہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ سلمانوں میں ہوجے مدینہ سے من کو اہل کتا بسمجہ کریہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ سلمانوں

کے سا خذروا و اری اور غیر جا نبداری کا معاطم رکھیں گے اور مشرکین سے ہنوا نبنیں سے اور امل ان می من سے ساتھ کسی فیم کا تعرض نہ کریں گے اور اُن کے جلیف نکرد ہی گے۔

لیکن ایک طرف تومسلما نوں می صدا قت دحقا نبیت ٔ ا در اُن کے عقا مُر د ا عال کی سیا دگی مجیمہ اس طرح روز بروز منا تغینِ اسسلام کے قلوب میں گھرکر تی جاتی می که وه حوق در جق آغوش اسلام می آرسے تھے ،ا ور و وسری جاب مشرکین کے مقابلہ میں اُن کی مار می قوت میں بھی اضا فد ہوَ ہاتھائی ہیو دکی خِیْم حوّ اس کو برداشت نہ کرسکی ا ورا بل کتاب ہونے کے با دج دسلما نوں کونکست دینے اور اُن سے استیصال میں مشرکین سے ساتھ ٹر کی ِ جنگ ہوگئے۔ اور ہا وجو مسلما نوں سے معاہدہ کرینے سے مشرکین کی خفیہ وعلانیہ حابیت کرنے گئے۔ اب معاہدہ کی خلاف ورزی عمرت کی مشرکین سے سابھ خفیہ ساز شوں ، اوراُن کی علا نید حایتوں کے بعدوی اکبی نے سبی یہ حکم سے ایا کہ بدعمدی خلا کونا بندہے اور برعمد ومفد کی برعمدی ومفدہ پر داری کے خلاف حدو حبد ہی امن دعا فیت کی را ، کھولتی ہے اور اُن کی بہم در اندازیوں کے تعدلُن سے درگذر کر درحقیقت امن کسیند ملبا نع کی زیز گی کوخطر اہ میں ڈاککر نیفا م اس کو تباه وربه ادكرتام، لهذا ارستاد ترا في سه

إِصَّا لَحُنَّا فَنَّ مِنْ فُوْرٍ مِخِيبًا نَدُّ فَانْبِلْأً اوراً رُحْرَى مَم عَهِ خِيانت كا وَن رَتْ موتو تم أَنَ اِ كَيْهِنْمُ عَكَا سَوًا عِلَى اللَّهُ كَالْعُبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ ويد دكاب مارا نهارامعامده منا قط موكيا . كا كدالله مقالي خيانت كرنے والوں كو ناك بندكر تاہے۔

بنی اکرم صلے اللہ علیہ و کم نے ہیو و کے محکول اور قرب و جا رہے قلوں وی تشریف بیجا کران کی فلات ورزی پر ملاست کی اور اُن سے ترکب معاہو کا ذکر فر مایا - تہر حواب بھی صاف ول نہ ہوئے اور منا فقانہ رنگ میں اپن خلا ورزی اور عمد کی اور آئندہ کے سے ورزی اور عمد کی اگر خرد کی اگر فر مونے والی سنے نہیں ہے و عدد کیا کہ بھراس کا اعادہ نہ ہوگا - گر حمد کی آگ فر و مونے والی سنے نہیں ہو د و بارہ بھڑکی اور اس قدر تیز ہوئی کہ اس سے شراد سے غزو ہ اخراب کی کی میں ظامر ہوئے - آخر مجور ہو کرغزو ہ فرخیر کی نومت آئی اور نبو نفیر اور نبو تریظہ د و بن معند جاعت کی دار کی با داش میں و و روز بد دیکھنا نصیب موا - جرعمو گا بد باطن محتا د کو و کھینا ہڑ تا ہے - یعنی نبو تعنیر کو طلا وطنی اور تبی قریظہ کو طلاکت کی مزاطی -

کے سفیرسے یہ کمدیا کہ وکیو میں نیری موجودگی ہی میں کم دیتا ہوں کہ گھورا ول کی نعلبتہ ی کی جائے۔
کی نعلبتہ ی کی جائے تاکہ سلما نوں کے استیصال کے لئے لشکر تیار ہو پیکے۔
اور تو خوجینم ویدوا قعہ کوسلما نوں اور اُن کے رسول کے سامنے بیان
کر دے۔ اور تھوڑا ہی عرصہ گذا تھاکہ اُس کی کوشٹ شوں سے قیمر روم کے
علم کے نیج کئی لاکھ نصار سے کا اجتماع میلیبی جنگ کے لئے جمع ہوگیا۔ اور لممانوں
کے ساتھ چیم جھیاڑ ہونے لگی۔

ببرطال جها دیے اُن تمام احکام کو اُگر ہم ایک سلسله میں منسلک کرنا جاہیں ، « جو قرآن غریز کی سور اُ انفال اور سور اُ توبد میں خصوصًا اور و گیر سور تو ل میں عمومًا پائے جاتے ہیں تو اُن کی ترسیب اس طرح بیان کی جاسکتی ہے۔ د ا ) حب ہجرتِ مدینہ کے بعد معمی قریش کا یکسلانوں کی ایذار سانی سے با ز نه رب اوراً ن کے متیعال سے ائے جگ وجدل کی معرکہ را نی شروع کردی توران کے سروع کردی توران کے مار نے مقابلہ کی جات میں مقابلہ کی جات میں مقابلہ کی جات میں مقابلہ کی جات میں معلا ہوئی۔

(۱) سکین حب قریش سے بانگینه کرنے سے اطراف وجوانب سے مشرکین بھگی کے حلیف بنگر سلما بن کی نظیمی برآ ما وہ ہو گئے اور پڑا من توحید سے مشدائیوں سے مقابلہ میں اُن کی عصبتیت جا بلیة بھی جوش میں آگئی تو وی الہی نے بھی تمام مشکرین سے جنگ کی اجازت دیدی اوراسی حدائی فیصلہ کو زبانِ وی ترجبان نے اپنے حکیا نہ حبول میں اس طرح اوا فرمایا۔

ا ملله - (الحدیث) بون ادر سعاطه ان کاخدا کے سروہ ہے۔

مینی اب ان مشرکین کی ظالمانہ و جا برانہ پالیسی کا بھی جا ب ہے کہ یا و ہ

خود اسلامی برا دری میں داخل ہوجائیں اور یا سمیشہ سے گے عرب کی شرین
من کے ان مفسلانہ اعال سے پاک ہوجا کے اور سلما لوں کو ضما سے عزوجل
کی عبا دست اور فر ما نبرداری میں امن داطینان نصیب ہو۔

رسم ) اور حب ہیو دِ مدینہ نے بھی باوج و دو مرتبہ معاہد ہ صلح کے مشرکین سے مازبا

کرکے ان کے سائڈ مسلان سے مقابد میں نبرد آزمائی شروع کر دی اور خفیہ و علانیہ آن کی شروع کر دی اور خفیہ و علانیہ آن کی تباہی سے لئے کار وائیاں کرنے گئے تو مجبوراً مسلما نوں کو مجی اجابیہ و می گئی کہ وہ اہل کتا ب کے اس فتہ پر ور گروہ کا حباب دیں اور ترکی برترکی من کئی کہ وہ اہل کتا ب کے اس فتہ پر ور گروہ کا حباب دیں اور ترکی برترکی من کا مقابلہ کریں۔

(مم) اورجب ہیدو کی تقلید ہیں۔ لما بن کی روحانی و ماق می روزا فزوں ترقی نصار کے کو بھی ہے جین کرنے گئی اور مدینہ میں۔ لما بن کی طمئن زیندگی ان کی ساتھ میں بنا بنی جنگ کا اعلان عام کرویا اور ہو بھی لئی کئی تو انھوں نے بھی بلیبی جنگ کا اعلان عام کرویا اور ہوک کے میدان میں کئی لاکھ سے جم غیر کے ساتھ مسلما بول کو ہل میں باز کا خوان ناطق ہوا کہ عام اہل کتاب سے تم بھی مقاومت کی خیاجہ و بینے گئے تواب فواکا فرمان ناطق ہوا کہ عام اہل کتاب سے تم بھی مقاومت کے لئے آما وہ ہوجا ؤ۔ گر مشرکین عرب کے مقاملہ میں اور اس طرح آما وہ مملے ہول تو رکھی کہ اگر دو ا اب کر دار پر بنیمان ہو کر جزید دیں اور اس طرح آما وہ مملے ہول تو کم کو مزور صلح کر لینی جا ہے۔ کیو کمہ اصل مقصدر نع فتنہ اور فیا دکا ستیہ باب ہے اور اس سے حاصل ہوجا تا ہے۔

اب تم می انسان کروکہ اس میں سلان کا کیا قصورہ اور اُن کی خطا
کیاہہ ہوعقل مصلحت اخلاق اور انسان برودی، سب کا بہی فعیلہ ہے کہ ان
حالات میں سلانوں نے جرکجہ اپنے جاعتی نظام اورحفا ظب خود اختیا ری کیلئے
باست بران کو بہی کرنا جا ہے مقالہ وارسی طرح اسندہ اعلار کلتا اسکیا جماد کا لئی فیصلیقینی فیا
فیصلہ ہو آتی اعتب رسلام اور تبلیغ وین کا اس سے کیا واسطہ اور کیا تعلق جماد کی جا دائی۔
دوسری حقیقت ہے جس سے دواعی واسباب تبلیغ جیسے اہم مقصد سے قطعاً

حدِا اور بالكل عليده بين-

در حقیقت در تملیغ اسلام کی حقیقی روح اور اس کی حیاتِ سرمدی نصب در ے کہ اسی پر اسلام کی عمارت استوار اوراسی پراس کی منیاد قائم ہے۔ نبی ورسول کی بعثت اسی مقدس عرض سے سئے ہوتی 'اوراسی مقصدِ وحید کی خاطر وجودیں ستی ہے۔ فلاح دارین اور نجاح کونین ہوایتِ سرمدی اور بجاتِ ابری مرت ا سی ایک برگزیده مطلوب صاصل موتی سے۔ اسی سے قرآنِ عزیز جانک مكل قالزن الهي اوراخري بغام رباني ساسمقعد كي مكيل اور اسس نصربُ العین کی تعمیل سے سئے متعلٰ احکام سُنا تا اور داعی حق ومبلّغِ اسلام کے لئے ان معزانہ انداز میں نبلیغ اسلام کا طریق کار تباتا ہے۔ ا نے رب کی طرت دانا ئی ادراتھی المجی میر ک بالجكمة والمؤعظة الحسنة سايقه اور**ان س**يحث د مباختر*ک* و اچھ وَ جَادِ لَهُمْ مِا لَٰتِيْ هِيَ طریق سے ساتھ۔

ا ورایک د ومسری حگه ارشا د ہے۔

كَ تَسْتُوا الَّذِيْنَ مَيْنَ عَنْ عَنْ صِنْ صِينَ صِبْ اللهم كووت ووتر) تم أن محودماً ا ن معود و ل كى تويين نكر ناحوالله كي سوايل کہیں ایسا نوکہ وہ عدادت میں اسمجی سے خداکو كاليال دين لكيس-

كُوْنِ اللَّهِ فَلِيْتُ نُواللَّهُ عَلَوُّا بغيرعِلُور

لعنى حب اسلام كى تبليغ و دعوت كا مقصد وحيد انجام ديا جائے توان اصول کی پا بندی از نس صرور کی ہے ورمندان کی خلات ور زی اس مقدس کام کے گئے۔ سخت رکا و ٹوں کا باعث ٹاہت ہوگی اس مقدس فربینیہ میر انہلی منزل یہ سے كه حكمة اوروانا في ميني و لا كل العدا وربُرا بينِ قاطعه ك سائفه منا لعن كوسحماً جلت ا وراس كومرطرح الحينان دلايا جائے- اور اگر يدحربه هي موثر منوتو بيرووسرى منزل یہ ہے کہ عمدہ نصائح ا ورمشِ بہا وخوش اسند وعظ و بیند کے ذریعہ اس سے دل كوتسكين اور تلى دوا درم س كواس طرح ما نوس كرو كدحق كى معدا قت اور جائى ُ س کے تیہ قلب میں اُرّ جائے ۔ اوراگران دو **وزں منر لوں بربھی مقصد حاص**ل <sup>'</sup> بنو نو بھراس کومو تعہ دوکہ وہ اپنے دلائل و برابین کوئین کرے اور مرقبم کے مجادله و مناظرہ سے اپنے دل کے شکوک وشبات کو متمارے سامنے ظاہر کرسکے ا ورتم غیظ دغفیب دغم وعصه کی بجائے اس سے تبا دلۂ خیا لات کیلئے آ مادہ ہو جا وُ ا ور منایت خو من اسلو بی اور وسعتِ قلبی سے اس کے ساتھ تجت و مباحثہ کر کے اس کو قبولِ حق پر آما دہ کر و اور اس کو حذب کرنے کی کماحقہ كوسشِين كرو - ليكن يه واضح رب كهاس تأم خطا بت وتتكلم اور حبث ونظري ا بیا ہنو کہ تم ان کے معبو د اِن با طل کی اس طرح تومین و تنز کیا اور اُن کے تعلق اس قیم سے طعن رُشینع کرو کہ وہ صند میں آگر خلا نے قدوس کی شاین اقدیں ہی گستاخی کرنےلگیں اور مس کا دبال متها رہے سرّا جائے اور و ہمبی قبولِ حق

میرد کلیونبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان عملی متا غل کواور

منقه براعلان فرمات بین اور معی میدود کے محلہ میں جاکری کی اس اوا زکونجا کے منتقہ براعلان فرمات بین اور معی میدود کے محلہ میں جاکری کی اس اوا زکونجا ہیں۔ کہی نبی قریظہ میں بین توکہی نبی نفیدس اور کھی مثا نقین کو اخلاص کی دعوت و کے رہے بین توکہی اہل کتاب کو ان کی سابقہ کتا بوں سے اپنی صدا تت بر مرنبار ہے ہیں۔

ا من کین د اہل کتاب کے ختلف قبائل د و فود قریب کی آبادیوں اور دوروراز کے شہروں سے آئے ہیں۔ اور مہرقم کے ساحث و تبادلہ خیالا کے بعد یاز ہے ہدکروائی جاتے ہیں اور یا خود سلمان کراوروطن دائیں جاکرانی قوم اور ابنی لین کرور سلام کے فور سے مشرف کرتے رہتے ہیں ہیو و مدینہ کے وفود اور ابنی لین کو اس کا مراف کے و فود کے مباحثہ و مکا لمہ کاکس کو حال معلوم نہیں؟ اور نصار کے نور سب بن منتبہ عدی بن حاتم اصحمہ بن انجر جسے ہیود عبد اللہ بن سلام و مہب بن منتبہ عدی بن حاتم اصحمہ بن انجر جسے ہیود

و نصارکے کے قبولِ سلام کا حال کوئ ہنیں جا نتا ہ سیکڑوں و نود کی آمد سلاطینِ عاکم نوبینے اسلام کی دعوت کتلیغ اسلام ہی سے مامحت تھی نہ کہ حباکہ و بیکار اور نیز و تلوار کے زیرا نڑ۔ اسلام اور رہا نیت

بنیک اگرای طرف بلیخ اسلام ابنی صد ہزار خوبوں کے ساتھ جاری کئی تو د وسری جانب المام اس فتنہ د فنا دے د فع کرنے اور اس سے قلع قع کرنے اور اس سے قلع قع کرنے اور اس سے قلع قع کرنے کامبی حکم دیتا تھا۔ جو بلا وجہ اور بغیر سبب سلمانوں کے خلات سا زئیں کرنے اور سلمانوں کے دو دی کو د نیا سے سٹا دینے کے لئے بیا کیا جار ہا تھا۔ اور حس کی جو دست سلمانوں کی طمئن زندگی د بنی و د نیوی اعتبار سے سے خت خطرہ میں بڑی ہوئی ہو اور کون کہ سکتا ہے کہ ابنی اجباعی زندگی کے تحفظ کی پرواہ نہ کر وا درا ہے خلا ن مرقبہ کے فتہ جو یا نہ و معندانہ طرز عل کو مہنیتہ برد است کے دبور بیانتک کہ متارانام مجی صفحہ منی سے مسط جائے۔

اسلام ایک بنجرل ندسب اوراس کی فطرت فطرت المی اورانیجرا اسلام ایک بنجرل ندسب اوراس کی فطرت فطرت المی اورانیجرا قا نوان قدرت کے موافق ہے۔ بنیک وہ جاگیا نہ اصول برعمل بیرا ہونے کا مدعی منیں ہے اور نہ وہ رہا بیت کی اس تعلیم کو ب ندکرتا ہے کہ کسی غاریں یا بہاڑ کی جو ٹی برتمام زندگی یا زندگی کا بنیمتر حصد انسا نوں کی خدمت سے مُبا ہو کر گذار و وا ور خدائے برتر کے اس کا رفائہ عالم کے نظم ونس کو او بنی کسی صحے نظام اوراس ب ند دستور و آئین کے بغیر صورار د و۔

در ال به عالم مست و بو د متملف عناصر کا مجوعه ہے اس میں اشرار تھی آبا دہیں اور

اخیار بھی و نیا میں چر ور ہزن بھتے ہیں اور خدار سیدہ و متقی و پر ہنرگار ہے ایک رخار بر اخیار بھی و نیا اس روحانیت ہی سے کام علی سکتا ہے کہ '' اگر تہا رے ایک رخار بر کو فی طانچہ مار سے توقع دوسرار خدار بھی اس کے سائے کر دو '' یا اُہِنّا کی وہ بوجا کر وکہ رہز ن وقراق بھی سزاسے آزا واور پا داش علی سے بیباک ہوجائیں اور اس طرح موہوم روحانیت کے انتظا رمیں تمام نظام عالم در ہم و برہم ہو کر ہم اس طرح موہوم روحانیت کے انتظا رمیں تمام نظام عالم در ہم و برہم ہو کر ہم کا اس طرح موہوم روحانیت کے انتظا رمیں تمام نظام عالم در ہم اور جابر ابنا کے کہ ان میں سے کو ٹی ایک شے بی نظام علم اور اس کی اخلاقی و تمد نی فلاح کو بر قرار نہیں رکھ سکتی ملکہ اس کو یا مال عالم اور اس کی اخلاقی و تمد نی فلاح کو بر قرار نہیں رکھ سکتی ملکہ اس کو یا مال کو نے میں ابنی آ ب بی نظیر ہے ' اور اخت و میا وات کے رشتوں کو حرثِ غلط کی طرح مٹاکر قوموں اور ملکوں کو تا راج کر دیا کر قی ہے ۔

بلکہ اسلام کی راہ وہ معتدل اور نیجرل راہ ہے جو در سی نظام و آئین اور حصول طانیت و عافیت کے لئے سب سے زیا دہ ہتر کفیل ہے۔ وہ یہ کر عظام کی فلط کارئ کئی موذی کی ایڈار اور کسی ظالم کاظلم اور بدکار کی برکارئ ہی حد نگ قابل عفوو درگذر ہے کہ اس کا اٹر نکوئی و درست کاری کے لئے سیراہ ناہین اور شیخ سعدی دحمۃ اللہ کی یہ شل اسپر صاوق نہ آتی ہو۔ منتصل کی موال کرئی بابداں کرون جانست کہ برکرون بجائے نیک موال عفو و درگذر کا بھی ایک ورج ہے۔ اور بڑائی کا بدلہ بُرائی ہی ایک درج بخ اور و دون ا بنے موقع برمغیدا ورکار آمدیں۔ ذاتی نقصان خواہ جانی ہو اور و دون ا بنے اپنے موقع برمغیدا ورکار آمدیں۔ ذاتی نقصان خواہ جانی ہو یا مالی برداست کرلیا اور مہ خواہ و بداندلین کے علی مدی یا داش نہ دنیا عفو و یا مالی برداست کرلیا اور مہ خواہ و بداندلین کے علی مدی یا داش نہ دنیا عفو و

درگذر کی عمده مثال ہے۔ اسکین سندِ عدالت بر منظیر مجرم کو سزانہ وینااور جاعتی حقوق کی با مالی کی پرواہ کئے بنیرر و حالیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ چوہ افرر رہزن کو معا من کر دیا نظامِ عالم کی تباہی اور مظلوم کی می نارسائی کا بدترین اور مذموم ہیلو ہے جو ہرطرح قابلِ نفرت و ملاست ہے۔

بس اسلام کے اس مکم جاد" کا بہلو ہی ہے کہ یہ صرف اُن لوگو ل کے مقابلہ میں قابل عل ہے جو بلاد حبسلا اول کے اجتماعی نظام کو تباہ کرنے اور من کی مطئن مذہبی و و نیوی حیات کو بُرخطر بنا نے میں ہمہ تن ساعی رہتے ہیں اور جن کی زندگی کا نفسب لعین صرف قوم سلم اور اُس کی قوت کا استیصال ہی بن جبکا ہے اور جو ایک لمحہ کے لئے بھی حذا کی اس سجی بجستار جاعت کو صفی سمتی برقائم رہنا گوالینیں کرتے۔

قران عزیز کے وہ تام احکام جاس لسلہ میں ارشاد ہوئے ہیں ان ہی حقائن پرمنی ہیں اور متملف حالاث کوا گف کی بنا پر د فاعی اور ہجو می دوقعوں پرمنقسم میں -

الترکس سے ساتھ جا د صروری ہے اورکس کے ساتھ نہیں ہے قرآ نِ عزیز کی اس آمیت کرمیہ نے اس کا بھی فیصلہ کر کے اعدار کسلام کی افر اپردالیا کا بالکل ہی قلع قلع کر دیا ہے۔

كَانَهُمَا كُورًا مِلْكُ عَنِ اللَّهِ بَنَ حَن وكون نے دین کے معاملہ میں تم سے فبگر لَدُ يُفَا قِلْوُ كُمْ فِي اللِّ ينِ سنيں كى اور تم كو گرسے بے گرمنیں كياات وَ لَهُ يُغَوّرِ حُودٌ كُمْ قُرِنْ جِياً دِكُمْ اس كا عدا صال الدانصات كرنے =

٢ن تُرَّرُ وُهُمْ وَ تُقْسِطُوا

والمِيْمِ حَيَاتَ اللّهَ يُجِبُّ الْمُعَمِّطِينَ

رِمَّا يُنْهَا كُمُرِلِ وَيُهُ عَنِ الَّذِينَ

مِنْ دِيَادِكُنْ وَظَاهُمُ وَاعَلِ

إخْرَاجِكُمُ أَنْ تُولُّوهُ مُنْ وَمُنْ فِلْمُ

وَكُوكُلُ كُخُهُ اللَّهِ إِنَّهُ كُلُوكُلُ مُعَالِمُهُمُ اللَّهُمُ عُمَّا لِللَّهُ اللَّهُ مِنْعُ

الْعَرِيْمُ • وَإِنْ يُرِنِينُ وَا أَنَّ

يَّغُلَ عُوْكَ فَإِنَّ حَسْمَكَ اللهُ

هُوَ الَّذِي يُ آبُّكُ كُ سِنْصِيهِ

تَا تَلُوْ كُثَرِ فِي اللِّي يُنِ وَٱخْرَحُوُ كُثْرِ

سنیں روکتا استعامے قوانصات کرنیوال<sup>ی</sup> کو دوست رکھتا ہے اور حن لوگوں نے بتارے ساتھ دین کے معالم میں جنگ کی ب ا درتم کو گھرسے بے گھر کیاب اور ممال نكالديم مل كامياب موكة من السرتعالي اُن کے ساتھ دوستی کرنے کو منع کرتا ہے ا در حبران سے دوستی رکھیں سے وہی ظالم ہ

غَاُ وَلَلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ -ا ورجباك ويكارك بعدا كروشن ابني كئه يرضعل موجائه اورآ ماوه صلے وہ شی ہوتو بھرمس سے ساتھ کیا سلوک ہونا جا ہئے۔ د د سری مگرم س محمتعلق ارشا دِ مبارک ہے -

وَ إِنْ حَبَعُوا لِلسِّلْمِ فَأَجَكِ لَهُا الراكرة ووَشَن الل كان إن وهما وي تو ہو بھی صلح کے لئے باز د حبکا دے اور اللہ بر بعرو سر رکا اس لئے کہ و ہی تین وعلیم ہے۔ ا دراگر ده تخبے د حوکا دینے کا ارادہ رکتے ہی تو بقِنْیا تحکواللہ کا فی ہے وی اللہ حب نے ا بنی نفرة سے جری اورمومنین کی تائید کی۔

وَ بِالْمُنْ مِنِينَ -اور تبلیغ اسلام کا پروگرام اس سے با لکل حدا اور تنقل اصول برقائم ب حب کی حقیقی اساس یہ ہے کہ اس مقدس فریعنہ کو نیز و تلوارسے وو رکا تھی علاقہ منیں ہے۔ یہ میدان توعفو ورجم کی للوار اخوت دممدردی کے نیزول اور

رحیا مذخصائل اور کرمیا نداخلاق سے جتیا جا تاہے۔ اور اس کا اسوہ حندا الیکی در مقال خودر مقال تاہدے سے اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے وہ حالات و افغات میں جن کی شا دست اپنوں نے سنیں ملکہ دشمنوں ہے، زبان وقالم نے دی ہے اور جس سے تاریح یا ضی کے اور این دلائل و برا بین کی روشنی میں دی ہے اور جس سے تاریح یا ضلی کے اور این دلائل و برا بین کی روشنی میں از کی وا مدی حالت تارہ کا لطف و سے رہے میں تواب سیرقو رسول اور از کی وا مدی خدا کے کلام معز نظام کے احکام مرسے کے بعد بھی کوئی کور باطن متعصب اسلام کی تبلیغ کوشمشر کے زور در کارمین منت تبائے تو اس کے سائل میں سے زیادہ اور کیا جا سکتا ہے کہ ہے اس سے زیادہ اور کیا جا سکتا ہے کہ ہے

خبیهٔ آمّاب را جه گٺاه

اسلام اوراس أصول حباك

گرنه مبند بروز شیره ختیم

کھڑے امریحی قابل غورہے کہ اسلام نے جاد کی جس زندگی کو مبن کیاہے وہ ابنے اصول و شرا کے اعتبار سے خود اس کی شا و ت ہے کہ جبا دکا یہ کم دوسروں پر ناحی طلم کرنے وائد ان کو محکوم بنانے سے سئے منیں ہے مکبکہ اُن ہی حقائی پر منبی ہے حبکا ذکر سطور سا بقہ میں ہو جبکا ہے اور جن کی متال اُن مزا کی خرکا دکر سطور سا بقہ میں ہو جبکا ہے اور جن کی متال اُن مزا کی خرکوں میں بھی مفقود ہیں جا ہنت اور عدم تشدد کے مدعی اور ایک ملما کی خراف و در ارجنار میں کرونے کے علم سب روار ہیں۔

اسلام سے فبل صلیبی جنگوں کر ومن کنتیولک اور پر وٹسٹسٹ کی ندہبی سے و نیر کنٹیوں کم روک اور قدیم زرتشتیوں کی جانبی ہو کنا کیوں کا ور برتم نبیت ویدہ اذم کی ہندی معرکہ آرائیوں کو اگر دکھیو گے اور اُن کی تاریخ کو پڑہوگے روز تم کو معلوم ہوجائے گاکہ قتل و قتال کے نہ کوئی اصول ننے اور نہ اسبر کو کی با بندیا سمنے بچوں پررجم نہ عور توں کی ناموس کا خیال، بوڑ صول اور مدنیوں کا امتیاز نہ خدا بیستوں اور نہ مہی را ہوں کا سب ایک ہی تا اور نہ مہی کا استان نہ خدا بیستوں اور نہ مہی را ہوں کا سب ایک ہی تا ہوا رہے گھاٹ آ آ

سکن ہسلام آیا تواس نے اور ہزار وں رحمتوں اور املامی قوانین کے ساتھ اس ناگوار اور ورشت ہیلومیں بھی رحمت واصلاح کو ہا تھ سے نہ دیا۔ اور ز بان وی ترجان سے حکم و باگیا کہ سلما نو احب تم دشن سے برسر پکار ہوتو ان بدایات برعل کرنا ابنا مذمن فرعن سحبو- کبوں کو ہرگز قتل ندکیا جائے۔ (٣) عور توں ير باتھ نه أنظا يا جائے۔ رس) بوڑھوں سے کو نی نقرض ندکیا جا کے۔ اہم) معذورا ورمریفوں برکسی قیم کا تشدونہ کیا جائے۔ ده، را ہبوں · زاہدوں اور خانقا انٹینوں پرکی قیم کی نخی نہ کی جائے۔ ُلِلْيَهِ كَهُ خُودِ ان مِن سے كوئى نِبرة آزا يا خَبِكُ كا صلاح كا رہو-رو) ندسی عباوت کا ہوں سے کوئی نغرص نہ کیا جائے۔

اسلام سے بہلے یہ بھی دستور تھاکہ اگر کسی حکومت سے معاہدہ کرنے سکے معدر کرنے سکے معاہدہ کا را جا نک معدد کرکے معاہدہ کا را جا نک معدد کرکے معاہدہ کا را وہ ہوتا تو اس کو اطلاع دیے بنیر اس برا جا نکا مجا محلہ کردینا کو ان عمد کردینا کردینا کو ان عمد کردینا کو ان عمد کردینا کردینا کردینا کو ان عمد کردینا کردینا کو ان عمد کردینا کو ان عمد کردینا کردینا

ممکن ہے کہ تم یہ شبہ کر وکہ اسلامی جہا دکی تعلیم ہیں یہ حکم ہے کہ:مرکوجب تم کی قوم سے جنگ کا ادا دہ کر و تو بیلے اُس کوہ سلام کی دعوت دواگروہ
تول کرلے توجنگ سے باز آجا ؤا وراگرا نکار کرے تو بھیراس کوجزیہ قبول کرلینے
کو کمواگر وہ قبول کرے تب مبی جنگ سے اُرک جا ؤاوراگرا نکار کرے تو بھیر تلواد
تمارے اور اُس کے درمیان مبتر فیصلہ کرنے والی ہے یہ

اس عکم سے یہ نیخہ نکلتا ہے کہ مسلام کی تبلیغ کا مدار جہا دا در تلوار ہی کی توت ل پر ہے۔

سواگریم خود ہی معاملہ کی حقیقت پر تو جر کرو تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہلا) ابنے معاملہ و نمالف کے ساتھ معرکۂ جنگ میں مبی ان احتیاطی تدا سر کا حکم دیتاہے جن سے خونر میڑی کی نوبت نہ آئے اور معالمہ یا حن وجوہ ختم ہوجائے۔ اور اس گیر منہی جنگ سے مبلومتی کرنا جا ہتا ہے جس حکبہ اصولِ اخلاق واصول نیج پھی تغیر س ومیش تلوار اُسٹانے کی اجازت دیتے ہیں۔

، "اس سلے کہ حب مخالف کی مخالفت اور معاند کی معاندا نہ و معندا نہ سرگرمیاں اس حد تک بینے جائیں کہ وہ بڑا من اور خاموش حرایت کو برابر دعوت جنگ ہی دیتا سے اور م س کی ذندگی مبر ہونے سے اور م س کی ذندگی مبر ہونے سکے تو بھر حرایت کا اس سے مقابلہ میں معرکہ آرا ہو نا ایک فطری امر ہے۔

ای طرح مسلمان میمی اگر مشرکین میود ، نصار کے اور منافقین کے اقدام جنگ و حدل سے مقابلہ میں فوراً ہی نیز ، و تلوار کے کراپنے ان حرایوں سے مقابل م جانے اور نغیر لرب و نبی حرمینا نہ بیکار نسرد ع کر دیتے توکسی طرح میمی میم قابلِ اعتراض نہ تھا جاتا۔

گرہ سلام نے ان کواس دفت ہی فور اً معرکہ جنگ سے با ذر کھا اوراس اصولی کی جانب تو جہ ولائی کہ اگر جہ" فتنہ و فار قتل سے بھی زیا دہ مخت جنہ ہے اور دفع فتنہ کی خاطر قتل جبی برترین اور قبیح شے کو بھی اختیار کرنا از لب طروری سے ۔ تاہم انسا فی جان کی صیانت و حفاظت کے لئے جس صدیک موقع ملے ہم

لین سلمان کایہ فرض ہے کہ حب اپنے حریف کے سامنے نبرد آ زاہو تو منتقا نہ جذبات کو ضبط کرکے اول اس کویہ تر عنیب و سے کہ خبگ و مبل بہت فری چیز ہے اس قبیح حرکت سے باز آ اور اسلام جیے صلح و آشتی کے والی تذہب قبول کریے تاکہ اُس کے قلب میں سلما بوں کے خلا ن جوجذ بات برانگیختہ میں وہ سردیڑ جائیں اور عق و باطل کا استیا زکرنے کی اُس کو تو نیق حاصل ہو۔

سروبه بن اوری و باس ما سیا درسے بی می و و بی می می او استار در اور بی کا و برتا ا دراگر در بیف طا ختاس کو بھی منظور نہ کرسے تو اُس کو ترغیب آدیے کہ وہ جرتا رشکیس کی مخصوص رقم) دے کرمسلما نوں کی بنا ہ میں آجائے اور ملم حکومت ایک ایر جا ن و مال اور عزت کی اُسی طرح محافظ ہوجائے جس طرح کہ آرائی کا یہ تحقیقہ م جا ن و مال اور آبر و کی محافظ ہے تاکہ مہیشہ کے سئے معرکہ آرائی کا یہ تحقیقہ م ہوجائے اور و د نوں جاعتیں آزاد ہی سے ساتھ اپنے اپنے ندم ہب کی بانبدی ا اور راحت وآرام سے زندگی بسرکریں۔

سکن ان مردوا مورکی ترغیب کے بعد بھی حربین کا حذیبہ جنگ و حدل منتقل ہی رہے اور وہ کسی طرح سلما نول کواطبینا ن اور جن سلمنے ہی نو کا اس کے سوا اور کسیا چارہ کارہے کہ وہ ہی تلوار ہاتھ میں لیں اور خدا کے بھروسہ پراعدار اسلام کی فقید ج ئی کا ہمیشہ کے لئے خاتم میں لیں اور خدا کے بھروسہ پراعدار اسلام کی فقید ج ئی کا ہمیشہ کے لئے خاتم کردیں

آب تم ہی انصاف کر دکہ جا دکا یہ حکم تبلیغ اسلام کے کئے حیار و بہانہ ہے
یا جہا د کے جائز اور صروری و قت میں بھی حزم واحتیاط کی انتہائی حدوجہ وحقیقت میں یہ محم میدان جنگ میں صلح واسٹنی کا وہ بے نظیر حربہ ہے جو قابلِ تقلید ہے فدکہ لائتِ انگرشت نائی اسلے کا اس قانون سے شعل حذبات کو عور و فکر کا مو قعہ ملتا ہے اور یہ وحشیا نہ حرکا ت کے و فعے سے مبترین نسی ہے۔
انبی جا د کے وقت یہ حکم درائل جنگ و حدل سے مبلومتی کا ایک آلہ ہے نہ کہ

ملکہ تعبض اوقات توخ و مخاطبین نے دلائل حقہ اور گرابین صاد تہ سے زیج ہوکر جزیہ و سینے پہتا ہ و گی ظاہر کی اور مجبد رکیا کہ آب اس عو صنداست کو منظر و لم این و حبیا کہ مبا بلہ سے عاجز ہوکر نجران کے و فند نے آب سے جزیہ قبول کرنجوں کے دوند سے آب سے جزیہ قبول کرنے کی در خواست ببتی کی اور منظوری کے تعبد سنا داں و فز حال و طن کو وہب کے تبدمت داں و فز حال وطن کو وہب کے تبدمت بیتے ہیں۔

بهشبم نه شب برستم که مدیث خاب گریم چه غلام ا نتا بم مهه زیرا نتا ب گریم

رُ و بہبن یو حنّا کے واقعہ میں جزیہ کا ذکر بھی اجبکا ہے اور بجب جباً دمیں بھی متعدد ہا راس کا تذکرہ ہو تار ہاہے اس لئے صروری ہے کہ اس مسئلہ کی وضاحت کے گئے ہی کھ بہر دِقلم کیا جائے۔

گزشتہ بجت میں یہ تو معلوم ہوچکا ہے کہ سلام کایہ (حزیجا) حکم جنگ وہ دلا اوقیل وقبال سے بچنے کی ایک احتیاطی تدبیر ہے جس کا فائدہ فالف اور درلین کومیا ویا مذہبیجا ہے ملکہ اکثراد قامت میں عرف حریف ہی کی تحفیظ جان کا باعد بنے موجا تاہیںے۔

سکن مزید و صاحت کے لئے سکہ کی حقیقت ہطرے ہوئے کہ ایک حرایت طاقت ہسکا ہوں سے نبرد آزما ہوتی ہے اور جا ہی اور جا ہی تو ت کے زعم میں سلما ہوں سے نبرد آزما ہوتی ہے اور جا ہی ہے کہ اُن کو ننا کر وسے اور صفحہ ہمتی سے حریفِ غلط کی طرح مٹاد کر خو بی تقدیر کر سلم طافت کا بتہ بھاری ہوجا تا ہے اور حریف کی بنیقدی کے باوجو و دفاعی قوت غالب آجا تی ہے تب حریف طاقت سلم حکومت سے عافرانی اور جو کہ وہ ابنے غلبہ سے فائدہ اُسطاک ہم کو تباہ و بر با دنکر سے اور جنگ و بیکا دکو قائم رکھ کر ہا رسے استیمال کے دریے نہ ہو ملکہ جنگ باز سجا کے اور جاری مغلومیت اور ابنے غلبہ سے بین نظر ایک سالانہ مقر رہ باز سے اور ہاری حکومت و ہا دی قوم کی باز سجا کے اور جاری قوم کی گراوی کی جارہ کے دریا دی جاری قوم کی سے میں کار اور بی کال رہنے دے۔

ا در دریا فت پر حبی آج کل کی مرعیان تهذیب قوموں اور حکومتوں سے اور دریا فت کر د و گیر مذا مب کے گذشتہ اور موج وہ ناریخ سے کہ وہ اس حریف کے بارہ میں کیا فیصلہ معا در کرتی ہیں۔ میں کہ قابو میں استے ہوئے دشن کو بناہ نہ دوا ور اس کی معاندانہ سر گرمیوں کے انتقام میں مہنیہ کے لئے اُسے

فنا کے گھا ہے آار دو۔ تاکہ وخمن کی دشمنی اورمعا بذت کا مہینے مہینے سے کے اُ ننہ ہو مائے ۔

گرفلیفه مبلام فررا اس کوا ما ال دیا ہے اور سلا می احکام کے مطابق

حس سے جنگ وجدل موتوت کر دیتا ہے۔ وہ ابنی طاقت اور غلبہ کی نخوت ہی نہ اس کو صفر مہتی سے مثاتا ہے اور نہ معظم اور استا وِ تهذیب بنکراس کو محدت پر قابعتی ہوجاتا ہے۔ ملکہ اس حکومت کے ذریرا ٹر ابا دیوں بر معولی حکومت پر قابعتی ہوجاتا ہے۔ ملکہ اس حکومت کے ذریرا ٹر ابا دیوں بر معولی مٹیکس اخرین سالان مقرر کر دیتا ہے۔ اور مجراس پر فرمن ہوجاتا ہے کہ اُن کو سے دفاہ عامہ کا ممکن سے اور نہ فوجی اخرا جات کا ممکن اور نہ فوج میں اُن کو زبر وستی ہورتی کرنے کا اسکوحت ہے۔ غرض حالات عاتبہ و فاصّہ میں سلان بر حسن ہورتی کر جے بی بار عائد ہوتے ہیں۔ یہ ان سب سے بری ہیں۔ میان آج ہی سے من تم کے بہی بار عائد ہوتے ہیں۔ یہ ان سب سے بری ہیں۔ میان آج ہی سے طرح فرمن اور مز وری ہے جس طرح سلما نوں کی جان و مال اور اُن کی ناموس کی حفاظت فلیف اُسلام پُراک و حزت کی حفاظت کی خانوں کی خانوں کی حفاظت کی خانوں ۔

اُب تم ہی ا نصاف کر وکہ ایسے معولی مکیں پر دنیا کی کونسی قوم اور عالم کاکونیا مزیب قانع ومفق سے ورمیان میا دیان مغوق عطاکرنے کا مری ہے اور خلافت چھے کی اس علی زندگی کی نظیر عواس لسلہ میں اسلام کی ٹاریخ بین کرتی ہے کس قوم اور کس خریب کی ٹاریخ میں موج دہے ؟

ما الله المركها مَكُورُ إِنْ كُنْهُمُ صَاحِبًا مِنْ الرَّمْ عِيهِ وَ (سَكَمْ عَالِمِينَ ) ابن دليل الله الله الم

وَاخِرُ حُوانِا أَرِلْ كُمْلُ لِلَّهِ سِلْ الْعَلِيْنَ

## مصنف کی دمگرتصانیه

ملا إرُعلا قدُ مدراس بن مسلام كي اشاعب في

تبليغ. را ه جيرامن بيرومل كا تبول الله مع فيرف سنق الفمركي تأريخي محبث مسلم سياحه ل ارتام والتح

ذرييتليغ اسلام اس السلاكي مبترن منقرادريتند

تاریخ ہے اور قابلِ دید کتاب ہے جیت سے

حفظ الرحمان لمذسه البغمان ا حادیث کے ختلف نیہ مباحث برماکمہ ہے تقلید

سعلق گرانقدر معلوات كاذخيرهه و منغيت كي مايد

مں مناظرانہ زاکسی ملی تمی ہو ایمن منمانیہ نیامیٹ مراس فطيع رائي به يتميت ١٠

منارات سني

چې مدى يوى كايۇملىيا ئىسىدىن لىكىندا

بعض دیگرز با ون میں منی اسکا زمر بورم فجیس نے اس ضوع بختصر گرستندرسالد کھا ہوا دانے تبول الم

طبع ہور ہی ہے۔

علا وہ بید ذیل کے یکتابی محلب ملی دا سیل وہلی اور محلر فاسم المعارد بیندادر دیگر اللحک شخانوا

8

نورالبصرفي سيفرخيال شرمزه به يهوإل يم

سرونوي إيضارس بهلي تصيف بو ولعف الاركم ارال در میخوس طورسے رارب اللمیل ور اکو اول ان ع

نصاب بونيا ورعام طور برتمام سلمان تجول رعورلوك

مطالع کے لئے الیف کی گئی ہے۔

بهايت سهل ارسيسي مهات ار دومين م حالات النفعيل المراكيا مع بشروع من عدم ميرة

جة ماريخي طرزميس كواوراً خرمي حوامع التكلما ورشائلُ

نوى كامين قميت اها فديمي كيا گيا ہے-

يسيرة ابتك مبت زياده مقبول مونى ب الميكم طرزاوارا ورسلاست مضامين كونهايت بيندكيا جاركم

سهار نبورا در وبلی وغیرو کے متعدُ مدارس کا سامیداد

إئى الكودوك اللهى نصاب تعليم مين المل موجي يو

علی نے اس کو خاص ہما سے عمدہ کا غذر دیڈ زیب اس میں علیے ہم پر تما فریخ ز اِن کی کیٹے میں ایک

طباعت عراية فائع كيائي وسلاى اخبارات مائل صير علور بتانع بوئى منى منت سے عال رك سبت

نے ابرریت ی عمدہ خیالات کا اخلار کیا ہے جم تقریب استرین مقدسدا در مزید اضا فور سے ساتھ عنقریب مین سوصفات بتیت حرن باره کنه ۱۲